(اندياوس فريد) كاأردورجمه)

مكتلمتن \_ ٣٠ برس بعد كى اشاعت

الم المبند ولانا الوالكلام آزاد



# از اولی مین از اولی مین (انڈیاوٹس فریڈم کااردوترجمہ) مکمل متن ۔ ۳۰برس بعد کی اشاعت

مولانا ابوالكلام آزاد

مرتبه بما يوں كبير



محت المائية المالى محت المحت ا

Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.co.uk mjamal09@gmail.com

# جمله حقوق بحق تاشر محفوظ بي

نام كتاب : آزادى مند

معنف : مولانا ابوالكلام آزاد

اجتمام : ميال وقارا حركمنانه

فاشر : مكتبه جمال و لا بور

مطيع : تاياسز پرنزد و لا مور

اشاحت : 2013ء

تيت : 400 يولي

محالی المحالی محالی محالی محالی المحالی محالی المحالی المحالی

maktabajamal@yahoo.co.uk mjamal09@gmail.com

#### 

#### فهرست مضامين

| 6     | وبياجه اشاعت ١٩٥٩ء            | ,    |
|-------|-------------------------------|------|
| - 11  | كيفيت تُما                    | N L  |
| 25    | كانكريس، اقتداريس             | . 1  |
| 39    | يورب من جنگ                   | ۲    |
| 43    | میں کا تکریس کا صدر بنایا گیا | ٣    |
| 59    | چین کی طرف گریز               | P    |
| 64    | کریس مثن                      | ۵    |
| 93    | بے کی کا وقفہ                 | CT   |
| 107   | مندوستان مجمور دو             | 4    |
| 117   | قلعها حرتكر جيل               | ٨    |
| 135 🐣 | شمله كانفرنس .                | 9    |
| 157   | عام انتخابات                  | .10  |
| 181   | برلش كيبنث مشن                | 11   |
| 199   | تقسيم كالبيش خيمه             | IF.  |
| 219   | ان فيرم حكومت                 | 11"  |
| 239   | ما وُنث بينن مشن              | IC.  |
| 254   | ايك خواب كاخاتمه              | . 10 |
| 273   | منعسم بندوستان                | IN.  |
| 295   | المن المر                     |      |
| 35    |                               |      |

#### و بیاچه اشاعت۱۹۵۹ء

جب آج ہے کھاوپردوسال پہلے، میں مولانا کی خدمت میں ید درخواست لے کرمیا
کہ افسیں اپنی آپ بیتی لہ کھنی چاہے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے یہ بیس سوچا تھا کہ اس
کتاب کا دیباچہ لکھنے کئم آمیز ذے واری مجھے ہی انجام دینی ہوگ ۔ مولانا پی ذاتی زندگی
کے بارے میں با تیس کرنا پہنر نہیں کرتے تھے چنا نچہ ابتداء اس کام کو ہاتھ میں لینے ہے وہ
جھیجے تھے۔ بڑی مشکل سے آفیس یہ مانے پر آمادہ کیا گیا کہ انگر بروں سے ہندوستانیوں کو
اقتدار کی مشکل کے مل میں بہ حیثیت ایک اہم کروار کے، اُن پریہ ذے واری عاکد ہوتی ہے
اقتدار کی مشکل کے میں بہ حیثیت ایک اہم کروار کے، اُن پریہ ذے واری عاکد ہوتی ہے
اُن کی جھیک کا پچھ سبب ان کی خرابی صحت بھی تھی۔ وہ محسوں کرتے تھے کہ ناگر یہ سیا کا اور
انظامی امور کا جو بو جھ اُن پر ہے، اس سے خطنے کے لیے آفیس اپنی ساری تو انا کیوں کو برو ہے
انتظامی امور کا جو بو جھ اُن پر ہے، اس سے خطنے کے لیے آفیس اپنی ساری تو انا کیوں کو برو سے
میں آفیس بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں یہ تجا حت تو بیشک ہے کہ ہندوستانی
عمل آفیس بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں یہ تجا حت تو بیشک ہے کہ ہندوستانی
عمل آفیس بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں یہ تجا حت کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہوئے
عوام اُن کے اپنے لفظوں میں اُن کی سوائے عمری پڑھنے سے محروم رہیں گے۔ اور اس طرح
سے سے بہتر ہوگا کہ ان کی ہوایت میں بالعوم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہونے۔
سے سے بہتر ہوگا کہ ان کی ہوایت میں بالعوم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہونے۔

میں قدر نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کردینا منروری ہجھتا ہوں کہ موجودہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ بچھے لگ بھگ دو پرسوں ہیں ،سوائے اُن مواقع کے جب جھے دہلی سے باہر جانا پر آئی ہیں نے ہرشام کا اوسطا ایک گھنٹہ مولا تا آزاد کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک جبرت انگیز با تیں کرنے والے محض تھے لفطوں ہیں اپنے تجربات کی تصویرا تاردیتے تھے۔ جبرت انگیز با تیں کرنے والے محض تھے لفطوں ہیں اپنے تجربات کی تصویرا تاردیتے تھے۔ میں خاصے تفصلی فوٹ لیتا جاتا تھا اور کسی تکتے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات میں خاطران سے سوالات بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ ذاتی معاملات پر گفتگو ہے تو مستقل انکار

عَ رَادِي بِمَا الْمُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مَا يَعْدِي فَي مُؤْمِنُ فَي مَا يَالِمَا مِا يَالِمَا مِا يَالِمَا مَا رَادِي بِمِنْ مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مَا يَالِمَا مِا يَالِمَا مِا يَالِمَا مِا يَالِمَا م كرتے رہتے ، ليكن ايسے تمام سوالات برجن كاتعلق عام مكوں سے جودہ انتہائى بے باكى اور خلوص كے ساتھ بات كرتے تھے۔ جب ايك باب كے ليے من كافى مواد جمع كر ليتا تو انكريزى ميں ايك ورافث تياركر كے جلد ہے جلدان كے حوالے كرويتا تھا۔ ہر باب يہلے وه خود برا صفة تنے، پھر ہم دونوں ال كراسے ديكھتے تھے۔ اس منزل بروه اضافے اور تريف یار دوبدل کے ذریعے بہت ی زمیمیں کرتے تھے۔ہم نے ای سلطے کوای طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ تمبر ۱۹۵۷ء میں، میں نے ممل کتاب کا پہلاڈ وافث اٹھیں دے دیا۔ جب كتاب كالورامتن مولاناك ماته مين آكيا توانهون فيصلدكيا كدلك بعك

تیس صفح، جن کاتعلق خاص طور پر ذاتی نوعیت کے واقعات اور تاثر ات ہے ہے ، فی الحال شائع نہیں کیے جانے جا ہیں۔انھوں نے ہدایت دی کھٹ متن کی ایک مہر بند لقل میشنل لائبریری ، کلکته میں اور ایک میشنل آر کائیوز ، د بلی میں جمع کرا دی جائے ۔ بیہ فكراتهين ببرحال محى كدان صفحات كى عليحدكى سے ندنو واقعات كا خاكد بلزنے يائے ،ند ان کے عام نتائج میں فرق آئے۔ان کی ہدایات کے مطابق میں تے تیدیلیاں کیں اور نومبر ١٩٥٧ء كے اوافر ميں ، نظر تانى اور كاث جمانت كے بعد تيار ہونے والامسوده ،

مولا نا کی خدمت میں پیش کر دیا۔

انھوں نے ایک بار بھر، اُس ز مانے میں جب میں آسٹریلیا حمیا ہوا تھا، مسودے کا جائزه ليا - ميرى داليى پر، يك بعد ديكر ائلم ابواب اي جيس ، ايك ايك جيل برجم دونوں نے پھر سے نظر ڈالی۔ انھوں نے پھمعمولی ترمیمیں کیں بکوئی بری تبدیلی نہیں ہوئی۔اس طرح بعض معاملات سے متعلق ابواب تین یا جار بارو تھے مسے۔اب کے برس ہوم جہور ہے موقع پر ، مولانا آزاد نے فرمایا کداب وہ مسودے کی طرف سے مطمئن ہیں اورات طابعین کو بھیجا جاسکتا ہے۔ سوریہ کتاب جس شکل میں سامنے آئی ہے، اُن کی جتمی منظوری کے مطابق مسودے برمشمل ہے۔

مولانا آزاد کی خوابش تھی کہ یہ کتاب نومبر ۱۹۵۸ء میں شاکع ہو جب ان کی بہترویں سال کرہ بڑنے والی تھی ۔ لیکن قسمت کو چھاور بی منظور تھا اور اب بد کتاب سامنے آئے گاتواہے دیکھنے کے لیےمولانا ہم میں موجود شہوں کے۔ جيها كهيل بهلي بي عرض كرچكا مول ، شروع شروع على مولانا آ زاداى كتاب كى

A DITTIEBLE BERGERAR BERGERAR PROPERTY OF THE تارى كاكام باته من لين ير يحدزياده أماده بيس تقريب جيد جيد كتاب برهتي كى مولانا كى دل چنى من اضافه وتا كيا \_ يجيلے تقريباً چيومبينوں ميں بہت كم ايبا ہوا كه مولانانے اس مودے کی تیاری کے کام میں کسی شام ناغد کیا ہو .....ایی جی زندگی کے بارے میں وہ انتہائی کم کو تھے الین اخیر میں انھوں نے خود بی پیشکش کی کہ (سوانح کی ) پہلی جلدو ولكوري كي جوان كى زندكى كابتدائى ادوار كاا حاط كرے كى اوران كے ١٩٣٧ء تک کے حالات پرمشمل ہوگی ۔انھوں نے واقعۃ ایک خاکرمنظور بھی فرمایا ، جو اُن کی ایی خواہش کے مطابق موجودہ کتاب کے پہلے باب کے طور برشامل کیا گیا ہے۔انھوں نے بیارادہ بھی کیا تھا کہ ۱۹۲۸ء تک کے واقعات سے متعلق ایک تیسری جلد بھی وہ لکھیں

کے۔ہم سب کی بربخت ہے کہ بیجلدیں اب بھی نہ تھی جاسکیں گی۔

اس كتاب كيسلط مين كام كرنامير الياك كاروباية وقرباب وق ہوں گا آراس (کام) کے واسطے سے اس مقصد کی ترویج میں ، جومولانا آزاد کودل سے عزیز تھا، مددل سکے۔ بیمقصدعبارت ہے مندوستان کے مخلف فرقوں میں بہتر ہم آ منکی كفروغ سے جے دنیا مجرك انسانوں ميں بہتر ہم آ جنگى كى جانب ايك اولين اقد ام كهنا چاہے۔وہ میکی جا ہے تھے کہ ہندوستان اور یا کتان کے عوام ایک دوسرے کو مسابوں اور دوستوں کی طرح دیکھیں۔ایڈین کوسل فور تھجرل ریلیشنز کووہ اس مقصد کے حصول کا ایک ذربعہ بھے سے اور کوسل کے عطبہ صدارت میں ، جوان کی آخری تیار کی ہوئی اور چھی ہوئی تقریر تھی ، انھوں نے ان دونوں ریاستوں کے افراد میں جوسرف دی برس بہلے تك أيك فير منعم ملك كے باشدے منع مفاہمت اور مدروى كر شنول كومنكم كرنے کے لیے ایک پر زور ایل کی تھی۔ یس مجمتا ہوں کہ اس کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی کا۔اسے بہتر اور کوئی استعال ہیں ہوسکتا کہاہے مندوستان اور یا کستان میں بسنے والے مختلف فرقول کے درمیان بہتر ہم آ بھی کے فروغ کی خاطر ، کوسل کو دے دیا جائے۔اس کے ایک صے کوچوڑ کرجومولانا کے سب سے قری ورٹا کو دیا جائے ،اس كتاب كى يقيد مائلتى كوسل كوجائے كى جو (اس رقم سے) ہرسال دوانعامات دے سكے، ايك ايسے غيرمملم كواسلام يراوردومراايك ايسےمسلمان كوجو بتدومت يربهترين مضمون لك سے اور میدوونوں جاہے متدوستان کے شہری موں یا یا کستان کے ..... توجوانوں کے لیے

رہ آزادی ہند ماؤی ماؤی ماؤی ماؤی ماؤی ہوئی ہوئی ماؤی ماؤی ماؤی ماؤی ماؤی ماؤی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو مولانا کے دل میں جوقد راور محبت تھی ،اس کے پیش نظر، یہ مقابلہ ہرسال ۲۲ فروری تک تمیں برسیااس سے کم عمر کے اشخاص تک ہی محدودر ہےگا۔

اختام سے پہلے ایک اور بات میں پوری طرح صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اس
کتاب میں الی رائیس اور فیصلے بھی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا ، لیکن چونکہ میرا کام
مولانا کے نتائ کو قلم بند کرنا تھا ، اس لیے یہ بہت نا مناسب بات ہوتی اگر اس بیا ہے بہ
میں اپنے خیالات کا رنگ چڑھ جانے دیتا۔ جب وہ زندہ تھے ، کئی بار میں نے ان سے
میں اپنے اختلافات کا اظہار کیا ، اور اس کشادہ طبعی کے ساتھ جومولانا کے مزاج کا ایک مضبوط
عضرتی ، بھی کھارمیری تنقید کی روشی میں انھوں نے اپنے خیالات میں ترمیم بھی کی ہے۔
عضرتی ، بھی کھارمیری تنقید کی روشی میں انھوں نے اپنے خیالات میں ترمیم بھی کی ہے۔
دوسرے موقعوں پر ، اپنے مخصوص انداز میں وہ مسکراتے اور کہتے : یہ میرے خیالات ہیں
اور یقینا مجھے اس کا حق ہے کہا ہی مرضی کے مطابق انھیں ظاہر کروں۔ اب جبکہ وہ نہیں ہیں
اور یقینا مجھے اس کا حق ہے کہا ہی مرضی کے مطابق انھیں ظاہر کروں۔ اب جبکہ وہ نہیں ہیں
تو ان کے خیالات کوائی شکل میں آنا جا ہے جس شکل میں مولانا نے انھیں چھوڑا تھا۔

کسی بھی فض کے لیے دوسرے کی رایوں اور خیالوں کوتمام ترصحت کے ساتھ پیشی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی زبان کا استعال کریں ، جب بھی ، ایک لفظ کی شہر یلی ہے متی کا دباؤ کم ہوسکتا ہے اور مغہوم کے رنگ میں خفیف یا فرق لا یا جاسکتا ہے۔ اردواور انگریزی کی روح میں جوفرق ہے وہ مولا نا آ زاد کے خیالات کی تعبیر کے مرحلے کو دشوار تر بنا تا ہے۔ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی طرح ، اردوز بان بھی مرحلے کو دشوار تر بنا تا ہے۔ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی طرح ، اردوز بان بھی ماید دار ہے ، رنگا رنگ ہے اور طاقت ور ہے۔ اس کے برعس ، انگریزی بنیا بی طور پر ایک الیک زبان ہے جس میں بیان کی لئے دھیمی رہتی ہے۔ اور جب بات کہنے ، الا مولا نا آ زاد جب بات کہنے ، الا مولا نا آ زاد جب بات کی جس میں بیان کرنے کا جو یا ہو۔ ان دقوں کے باوجود ، میں نے مولا نا آ زاد کے خیالات کو ایج بس بھر ، دیا نت داری کے ساتھ نتقل کرنے کی کوشش کی مولا نا آ زاد کے خیالات کو ایچ بس بھر ، دیا نت داری کے ساتھ نتقل کرنے کی کوشش کی ہوا ور بیوا قد میرے لیے بہت بڑا انعام ہے کہاس متن کومولا نانے بہندفر مایا تھا۔

نی دیلی ۱۵ مارچ ۱۹۵۸ و



كاندى جي اورمولانا ايوالكلام آزاد ٢٩١٢

# كيفيت ثما

میرے آباد اجداد باہر کے زمانے میں ہرات سے ہنددستان آئے۔ پہلے وہ آگرے میں قیام پذیر ہوئے ،اس کے بعد دہلی نتقل ہو گئے۔ بیا یک علمی فائدان تھا ،اکبر کے زمانے میں مولانا جمال الدین نے ایک عالم دین کی حیثیت سے شہرت پائی۔ اُن کے بعد ، بیگھر اند نیوی معاملات کی طرف زیادہ مائل ہوگیا اور اس کے کی افراد نے اہم انظامی عہد سے حاصل کے ۔عہدِ شاہ جہانی میں محمد ہادی قلعہ آگرہ کے گورزمقرر کے گئے۔

میرے دادا کا انتقال جب ہواتو میرے دالد مولا نا خیر الدین بہت کم عمر ہے۔ اسی
لیے میرے والد کی پرورش ان کے نانانے کی۔ غدر سے دو برس پہلے ، ہندوستان کی
صور شحال سے دل برداشتہ ہوکر مولا نا منور الدین نے مکہ معظمہ کو بجرت کا فیصلہ کرلیا۔ وہ
بحو پال پہنچ تو لو اب سکندر جہاں بیگم نے اٹھیں روک لیا۔ وہ ابھی بھو پال ہی میں ستھے کہ
غدر کا ہنگامہ شروع ہوگیا ، پھروہ دو برس تک وہاں سے نکل نہیں سکے۔ اس کے بعدوہ بمبئی
مندر کا ہنگامہ شروع ہوگیا ، پھروہ دو برس تک وہاں سے نکل نہیں سکے۔ اس کے بعدوہ بمبئی

اس وقت میرے والد کی عمر تقریباً پیس برس کی تقی ۔ وہ مکہ معظمہ سے اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ اپنے لیے انھوں نے ایک مکان بنوایا اور شیخ محمد ظاہر وتری کی بینی سے شادی کرلی۔ شیخ محمد ظاہر مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم ہے جن کی شہرت عرب کے سے شادی کرلی۔ شیخ محمد ظاہر مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم ہے جن کی شہرت عرب کے

میں ۱۸۸۸ء میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوا۔۱۸۹۰ میں میرے والد پورے کئے کے ساتھ کلکتے آئے۔ کچھ مرصہ پہلے جدہ میں وہ گر پڑے تنے اوران کی پنڈلی کی ہڈی اوٹ گائے گئے گئے۔ اسے بٹھا تو دیا گیا تھا، مراچھی طرح نہیں اورانھیں بیہ شورہ دیا گیا تھا کہ اسے کلکتے کے سرجن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ان کا ارادہ بیتھا کہ صرف مختصر مدت تک یہاں قیام کریں گے، کیکن ان کے مذاح اور مُرید انھیں جانے ہی نہیں دیتے تنے۔ہمارے ملکتہ کریں گئے۔ مال بعد میری والدہ انتقال فرما کئیں اورو ہیں دفن کی کئیں۔

میرے والد ایک ایسے فض سے جس کا ایقان زندگی کے قد کی آ داب میں تھا۔ انھیں مغربی تعلیم پر بالکل اعتاز بیں تھا اور انھوں نے بھی بھی بچھے جدید تسم کی تعلیم دینے کا ارا دہ نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم فرجی عقیدے کوئیس نہیں کر دے گی چتا نچہ انھوں نے پر انی وضع کے مطابق میری تعلیم کا بندوبست کیا۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پراتانظام بیتھا کہ بہلے آئیس قاری پڑھائی جاتی افتی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پراتانظام بیتھا کہ بہلے آئیس قاری پڑھائی جاتی ہوئی جاتی ہے ہندائیس فلنے ،اقلیدس ،ریاضی افتی میں کچردرک حاصل کر لینے کے بعد انھیں فلنے ،اقلیدس ،ریاضی ادر الجبرا کی تعلیم کا لازمی صد

رہ آزادی ہند الله بالکہ ہوں ہوں ہے۔ اس اس بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے گھر پر ہی انحوں نے میری پڑھائی کا انظام کیا۔ ہر چند کہ وہاں کلکتہ میں مدرسہ بھی تھا، کین اس انحوں نے میری پڑھائی کا انظام کیا۔ ہر چند کہ وہاں کلکتہ میں مدرسہ بھی تھا، کین اس کے بارے میں میرے والد کی زائے بہت اچھی نہیں تھی۔ پہلے تو انھوں نے خود ہی جھے پڑھایا۔ اس کے بعد مختلف مضامین کے لیے مختلف اسا تذہ مقرد کر دیے وہ یہ چاہتے ہتے کہ ہرمیدان کے سب سے معروف عالم جھے تعلیم ویں۔

ایسے طلبا جوتعلیم کے قدی نظام کی پیروی کرتے تھے، بیں اور پچیس برس کی عمر کے درمیان اپنے نصابات ختم کر لیتے تھے۔ اس میں وہ مدت بھی شامل تھی جب جواں سال عالم سے مبتد یوں کو پڑھوایا بھی جاتا تھا تا کہ وہ ثابت کر سکے کہ جو پچھا ہے سکھایا گیا تھا،
اُس پراس نے مہارت حاصل کرلی ہے۔ میں نے سولہ برس کی عمر میں اپنانھا بہ کمل کر لیا اور میرے والد نے تقریباً پندرہ طالب علم کیا کیے جنھیں میں نے اعلیٰ ترسطح کے فلنے، ریاضی اور منطق کی تعلیم دی۔

اس کے فورا ابعد ہی جمعے پہلے پہل سرسیداحد خال کی تحریب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔
جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات سے میں بہت متاثر ہوا۔ بہ حقیقت جھ پر روش ہوگئ کہ جدید دنیا میں سمائنس، فلفہ اورادب پڑھے بغیر، کو کی شخص تھے معنوں میں تعلیم یا فتہ ہیں ہوسکتا۔ میں نے سطے کیا کہ اگریزی ضرور سیکھوں گا۔ میں نے مولوی جمہ یوسف جعفری سے گفتگو کی جواس وقت مشرتی نصاب تعلیم کے صدر مہتنون سے ۔انھوں نے بیسف جعفری سے گفتگو کی جواس وقت مشرتی نصاب تعلیم کے صدر مہتنون سے ۔انھوں نے بیسف جعفری سے گفتگو کی جواس وقت مشرتی نصاب تعلیم کے صدر مہتنون سے ۔انھوں نے بیسف جھے اگریزی حروف جبی سکھائے اور بیادے چرن سرکار کی (First Book) پہلی کتاب میں بیست مدیلی میں نے انجیل پڑھا میں ساتھ ساتھ میں کیا۔ میں نے اس کیا سیس سے اس کی میں سے انگریزی کی میں سے انتہاں کیا ہیں سے بیسے میں ہوئی میں نے انتیا کہ سکھ لیا کہ اگریزی کتابیں ساتھ ساتھ سے اخبارات بھی پڑھنے لگا۔ اس طرح ، جلد ہی میں نے انتیا کہ سکھ لیا کہ اگریزی کتابیں ساتھ ساور کی دیا۔ اخبارات بھی پڑھنے لگا۔ اس طرح ، جلد ہی میں نے انتیا کہ سکھ لیا کہ اگریزی کتابیں سے اخبارات بھی پڑھنے لگا۔اس طرح ، جلد ہی میں نے انتیا کہ سکھ لیا کہ اگریزی کتابیں سے اخبارات بھی پڑھنے لگا۔اس طرح ، جلد ہی میں نے انتیا کہ سکھ لیا کہ اگریزی کتابیں سے اخبارات بھی پڑھنے لگا۔اس طرح ، جلد ہی میں نے انتیا کہ سکھ لیا کہ اگریزی کتابیں سے اخبارات بھی پڑھنے لگا۔اس طرح ، جلد ہی میں نے انتیا کہ سکھولیا کہ اگریزی کتابیں سے اخبارات بھی پڑھنے لکھ میں تے انتیا کہ سکھولیا کہ اگریزی کتابیں سے بھولی اور کی میں ان اس طرح کی مطالع کے لیے وقف کردیا۔

میرے لیے بیشدیدون محران کا دور تھا۔ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا، جس پر بذہبی روانیوں کا رنگ بہت گیرا تھا۔ روائی زندگی کے آداب بے چون و چرا سنگیم کیے جائے تھے اور رائح طریقوں سے ڈراساانح اف بھی اس خاندان کو گوارانہیں تھا

را آزادی بند این می موجد رسوم اور ایقانات سے ہم آ ہنگ نہیں کر سکا اور میر اول بغاوت کے ایک ایک بنیں کر سکا اور میر اول بغاوت کے ایک نے اپنے فائدان اور اپنی ابتدائی تربیت کے ایک نے اسے فائدان اور اپنی ابتدائی تربیت کے توسط سے حاصل کیے تھے، اب جمعے مطمئن رکھنے سے قاصر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جائی کی دریافت جمعے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جملی طور پر، میں نے محسوس کیا کہ جائی کی دریافت جمعے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جملی طور پر، میں نے اپنے فائدان کے دائر ہے ہا ہر لکانا اور اپنی داو آپ ڈھونڈ نا شروع کر دیا۔

پہنی بات جس نے مجھے پریٹان کیا ، سلمانوں کے مختلف فرقوں میں اختلافات کا مظاہرہ تھا۔ میں بجوزیں پا تاتھا کہ بیا یک دوسرے کے استے خلاف کیوں ہیں جب کہ سمی بیدوکوئی کرتے ہیں کہ ان کے فیضان کا سرچشمہ ایک ہے۔ نہ ہی میں اپنے آپ کواس اڈ عائی تین سے ہم آ ہنگ کرسکتا تھا جس کے ساتھ ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ اور برعی قرار دیتا تھا۔ رائخ العقیدہ مکا تب کے ان اختلافات نے فرہب کے بارے میں ہی میرے ذہن کوشک رائخ العقیدہ مکا تب کے ان اختلافات نے فرہب کے بارے میں ہی میرے ذہن کوشک کی راہ دکھائی۔ آگر فرہب آ فاتی صدافت کا اظہار کرتا ہے تو بھرا لگ الگ فرہب کے مائے والوں میں ایسا اختلاف اور تھادم کیوں ہے؟ ہر فرہب کے وکرائی بات کا دیوے دار ہو سکتا ہے کہ صرف وہی صدافت کا نخزن ہے اور باتی تمام فراہب جبوٹے ہیں؟

دو تین برا تک بیاضطراب جاری رہا اور میں اپ فکوک کا کوئی حل پانے کی آرزو میں اپ فکو کی کا کوئی حل پانے کی آرزو میں جہلا رہا۔ ایک مرحلے سے گزر کر میں دوسرے مرحلے تک گیا اور پھروہ مزل بھی آگئی جب میرے ذہن پر خاندان اور تربیت کی عائد کی ہوئی تمام بند میں پارہ پارہ ہوگئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جھے تمام رکی بند شوں سے چھٹکا والی چکا ہے اور میں نے یہ طے کرلیا کہ ابنا داستہ میں آپ بناؤں گا۔ ای دور کے آس پاس میں نے آزاد کا تکی نام اختیار کرنے کا فیملہ کیا ، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھے پراپ موروثی ایقانات کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ میر اارادہ ہے کہ ان تبدیلیوں کا مذکرہ اس سے زیادہ تنصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی کی پہلی جلد میں کروں گا۔

یی دور تھاجب میرے سیاس خیالات ش مجمی تبدیلی شروع ہوئی۔ لارڈ کرزن اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ ان کے آمرانہ رویے اور انظامی اقد امات نے ہندوستان کے سیاس اضطراب کوئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس اُتھل پھل کائر ان سب سے زیادہ بڑال میں ملتا تھا کیونکہ لارڈ کرزن اس صوبے کی طرف خصوصی توجہ کرتے تھے۔ سیاسی اعتبارے یہ ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یا فتہ علاقہ تھا اور بڑال کے ہندوؤں

ع آزادی بند هو مورون می ایسان ازاد که مورون مورون مورون مورون ایسان ازاد که مورون مورون مورون مورون ایسان ازاد نے ہندوستان کی سیاسی بیداری میں نمایاں ترین حصہ لیا تھا۔ ۹۰۵ء میں لارڈ کرزن نے اں صوبے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ، بیسوج کر کہ اس طرح ہندو کمزور پڑجا ئیں گے اور بنگال کے ہندوؤں اور سلمانوں کے مابین ایک مستقل بڑارہ قائم ہوجائے گا۔ بنگال نے اس اقد ام کو جیب جا پ سلیم ہیں کیا۔ سیاس اور انقلابی جوش وخروش کا ا یک طوفان بھٹ پڑا جواس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔سری اربند و گھوش برو د ہ چھوڑ کر كلئة أصيرًا كما الله الماركرميول كامركز بناسكيل-ان كااخبار كرم يوكن تومي بيداري اوراحتاج كي أيك علامت بن كيا\_ يمى زمانه تقاجب شرى شيام سندر چكرورتى سے ميرارابطه قائم موا، جواس دور كے اہم انقلابی کارکنوں میں سے تنے۔ان کے توسط سے میں دوسرے انقلابیوں سے بھی ملا - بحصے یا د ہے کہ دویا تنین موقعوں پرسری اربندو کھوش سے بھی ملاقات ہوئی۔ بتیجہ بدہوا كما نقلا في سياست كي طرف من تصنيخ لكا اورا نقلا بيول كيابكروپ ميں شامل ہو گيا۔ النادنول انقلا في كروب مرف مندوول كے متوسط طبقے سے جرتی كيے جاتے تھے۔ در اصل تمام انقلابی کروپ اس زمانے میں سرگرم طور پرمسلم مخالف منے۔انھوں نے ویکھا کہ

برطانوي حكومت مسلمانول كومندوستان كى سياسى جدوجبد كخلاف استعال كرربى باور مسلمان حكومت كالحيل كهيل ربيع بين مشرقي بكال أيك عليحده صوبه بن حميا تقااور بيم فيلذ فكر ، جواس وقت ليفنينث كورنر تها بمل كركبتا تها كه حكومت كي نظر بين مسلمانون كي حيثيت چيتي بیوی کی ہے۔انقلابی میحسوں کرتے منے کہ ہندوستانی آ زادی کے حصول میں مسلمان ایک ركادث بين اوردوسرى ركاونول كى طرح ، أتحين بحى راست سے بادينا جا ہے۔

مسلمانوں کے لیے انقلابیوں کی تابیندیدگی کا ایک اورسیب بھی تفار حکومت جھتی کھی بنكال كي بندوون من سياى بيدارى ال حديث ين يكى كدان انقلاني مركرميول مع المناخ کے لیے کی مندوافسر پر مجروسہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ پولیس کی خفیہ شاخ میں صوبہ جات متحدہ ہے متعدد مسلمان افسر بلا کرنہ کھے مجھے۔ اس کے نتیج میں بڑال کے ہندوؤں نے بیجسوں کرنا

شروع كرديا كمملمان سياى أزادى كے خلاف بھى بين اور مندوفر فے كے بھى۔

جب شیام سندر چکرورتی نے دوسرے انقلابیوں سے میرا تعارف کروایا اور ميرك في دوستول في بيديكما كهين ان كرساته شال مون كاطلب كاربول تووه

میں میہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ۱۹۰۸ء میں کلکتہ جھوڑنے سے پہلے میرے سیاس خیالات انقلابی سرگرمیوں کی جانب مائل ہو چکے تھے۔ جب میں عراق آیا تو سجھ ایرانی انقلابیوں سے ملاقات ہوئی۔مصریس میرارابطمصطفے کمال یا شاکے بیرووں سے قائم ہوا۔ میں نو جوان ترکوں کے ایک گروپ سے بھی ملاجھوں نے قاہرہ میں ایک مرکز کی داغ بیل ڈالی کی اور دہاں سے ایک ہفتہ وار نکال رہے ہے۔ میں ترکی میا تو نوجوان ترک تحریک Young Turk Movement) کے کھ کیڈرول سے میری دوئی ہوگی ......ان سے خط و کتابت کاسلسلہ میں نے مندوستان واپس آنے کے بعد کی برسوں تک جاری رکھا۔ الناعرب اورترك انقلابيول سے رابطے نے مير بے سياى ايقانانت كو پخته كر ديا۔ انھوں نے اس بات پر جرت ظاہر کی کہ ہنددستانی مسلمان یا تولاتعلق ہیں یا پھر تو می مطالبات کے خلاف ہیں۔ان کا خیال بین تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو آزادی کی قومی جدوجهد کی قیادت کرنی جا ہے تھی ،اوروہ یہ بھی ہیں یار ہے تھے کہ ہندوستانی مسلمان بھلا انكريزول كميرى بن كركيول روشيح بين -اس امريس ميرايقين اب بميشه سه زياده ہو کیا کہ ملک کی سیای آزادی کے کام میں مندوستانی مسلمانوں کو تعاون کرنا جاہیے۔ اليے اقد امات كرنے جائيں جن سے بير بات كى ہوجائے كه برطانوى حكومت ان كا استحصال بيس كريك كي - ميس في بيضرورت محسوس كى كه مندوستاني مسلمانول ميس ايك نى تحريك شروع كى جائے اور بيد فيصله كيا كه مندوستان واپس آكر، ميں يہلے سے زيادہ انہاک کے ساتھ سیای کام ہاتھ میں اول گا۔

والیسی پر، یس این مستقبل کے لاکھ کل پرغور کرتارہا۔ بیس اس نتیج پر پہنچا کہ ہمیں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک جریدے کی ضرورت ہے۔ پنجاب اور یونی سے متعدد روز تا ہے ، ہفتہ وار اور ماہتا ہے شائع ہوتے ہتے ، لیکن ان کا معیار بہت بلند نہیں تھا۔ ان کا گٹ اب اور چھپائی اتی ہی معمولی ہوتی تھی جتنا کہ ان کا مواد ......... جونکہ یہ لیتھویس جھا ہے ور چھپائی اتی ہی معمولی ہوتی تھی جتنا کہ ان کا مواد بیدا چونکہ یہ لیتھویس جھا ہے جاتے ہے اس لیے جدید صحافت کا کوئی بھی وصف اپنے اندر بیدا کرنے سے قاصر تھے۔ نہ ہی ان میں ہان ٹون تصویریں جھا ہے کی اہلیت تھی۔ میں نے کرنے سے قاصر تھے۔ نہ ہی ان میں ہان ٹون تصویریں جھا ہے کی اہلیت تھی۔ میں نے

19 كى ھۇرى ھۇرى ھۇرى ھۇرى ابرانكلام آزاد كى طے کیا کہ میراج تل گث اپ کے لحاظ سے دیدہ زیب اورای ایل کے اعتبار سے طاقت ور ہوگا۔اے ٹائب میں تر تیب دیا جائے اور پھر لینٹوگر یفک عمل کے ذریعے جھایا جائے۔ چنانچ میں نے الہلال پریس قائم کیا اور جون ۱۹۱۲ء میں الہلال کا پہلاشارہ شائع ہوا۔ الهلال كى اشاعت اردو صحافت كى تاريخ بين ايك في مور كى حيثيت ركفتى ہے۔اس نے بہت کم مدت میں بے مثال مقبولیت حاصل کی عوام اس کی طرف صرف بہتر طباعت اور گٹ اپ کی وجہ سے بی ماکل نہیں ہوئے ،اس سے زیادہ پر کشش ، اُن کے لیے مشکم قومیت کا وہ نیا آ ہنگ تھا جس کی ترویج اخبارے ہوتی تھی۔ البلال نے عوام میں ایک انقلابی الچل پیدا کردی۔ پہلے تین مہینوں میں البلال کی ما تک الین زبردست تھی کہتمام برائے شارے دوبارہ جھائے بڑے کیونکہ ہرنیاخر بدار ممل سیٹ (see) رکھنا جا ہتا تھا۔ اس دور میں مسلم سیاست کی باگ ڈورعلی گڑھ یارٹی کے ہاتھ میں تھی۔اس کے اراكين خود كومرسيد احمر كى ياليسيول كا ابين سجھتے ہتھے۔ ان كا بنيادي تصور بيرتھا كه مسلمانوں کوتاج برطانيكاوفاداراورتح كية زادى يانعلق بونا جاہيے۔جب الهلال نے ایک نیا نعرہ بلند کیا اور اس کی مقبولیت واشاعت تیزی سے بردھی تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہان کی لیڈری خطرے میں ہے۔ چنانچہ انھوں نے الہلال کی مخالفت شروع كردى اوراس مدتك مي كايريركوجان سے مارنے كى دھمكى بھى دى - يرانى ليدرشب جتنى مخالف ہوتی جاتی تھی ، تو م میں الہلال کی مقبولیت اتنی ہی بردھتی جاتی تھی ۔ دو برس کے اندرالہلال کی ہفتہ واراشاعت ۲۲۰۰۰ ہزار کا پیوں تک پہنچے گئی ، ایک الیک تعداد جو اردو صحافت كى تارىخ مين اس دفت سى بھى نہيں گئے تھى۔

وہ آزادی بند ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس نے ڈیفنس آف انڈیاری بالکام آزاد کی میری سرگرمیوں کوئیس روک سکتی۔ چنانچہ اب اس نے ڈیفنس آف انڈیاری بلیشنز کا سہارالیا اور ابر بلی ۱۹۱۱ء میں جھے کلکتے سے شہر بدر کر دیا۔ پنجاب، دہلی، یو بی اور بمبری کی حکومتیں ای ریکولیشن کے تحت اپنے صوبوں میں میرے داخلے پر پابندی لگا چکی تھیں ۔ مرف ایک جگہ ریکولیشن کے تحت اپنے صوبوں میں میرے داخلے پر پابندی لگا چکی تھیں ۔ مرف ایک جگہ جہاں میں جاسکتا تھا، بہارتھی۔ سومیں رائجی چلا گیا۔ مزید چھم بیوں بعد جھے رائجی میں نظر بند جہاں میں جاسکتا تھا، بہارتھی۔ سومیں رائجی چلا گیا۔ مزید جھم بیوں بعد جھے رائجی میں نظر بند کردیا گیا اور ۱۹۲۱ء کر ۱۹۱۹ء تک حراست میں رہا۔ پہلی جنوری ۱۹۲۰ء کو جھے بھی دوسر نظر بند بندوں اور قید یوں کے ساتھ شاہ انگلاتان کے اعلاجے کے تحت رہائی دے دی گئی۔ بندوں اور قید یوں کے ساتھ شاہ انگلاتان کے اعلاجے کے تحت رہائی دے دی گئی۔

وفد کے ماتھ جہیں گیا کیونکہ میرا خیال بیتھا کہ اب معاملات عرض داشتوں اور ونو وکی مزل وفد کے ماتھ جہیں گیا کیونکہ میرا خیال بیتھا کہ اب معاملات عرض داشتوں اور ونو وکی مزل سے آگے جانچے جیں۔اپ جواب جی، وائسرائے نے کہا کہ حکومت ضروری ہوئیں مہیا کر دے گی اگر ایک وفد لندن بھیجا جائے تا کہ برطانوی حکومت کے مامنے مسلمانوں کا نقط منظر چین کیا جاسکے انھوں نے اپنے طور پرکوئی بھی کا دروائی انجام دینے معذرت کرئی۔ نظر چین کیا جاسکے انھوں نے اپنے طور پرکوئی بھی کا دروائی انجام دینے معذرت کرئی۔ اب سوال بیتھا کہ اگلا قدم کیا ہو۔ ایک میڈنگ کی گئی جس جس مسر محرع علی جناح ، مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرگی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرگی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرگی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرگی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرگی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرگی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ہو کہ ایک وفر داور عرض میں میں بھی کیا ۔ انھوں نے کہا کہ وفو داور عرض

وہ آزادی بند محکوم کی محکوم کی اور کا اس اور کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی اور کا ان آزاد کی استوں کے دن رخصت ہو کے ہیں۔ ہمیں حکومت سے اپنا سارا تعاون واپس لے لینا چاہیں اور یہی واحد طریقہ ہے جو حکومت کو ہم سے معالمہ کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ انھوں نے مشورہ دیا کہ تمام سرکاری خطابات لوٹا دیے جائیں۔ قانونی عدالتوں اور تعلیمی اواروں کا بائیکاٹ کیا جائے ، ہندوستانی ملازمتوں سے مستعفی ہو جائیں اور نوساخت مجالس قانون ساز میں کوئی بھی حصہ لینے سے انکار کردیں۔

دومروں نے (اس تجویزیہ) اپ رڈمل کا اظہارات وائی پس منظر کے مطابق کیا۔
حکیم اجمل خان نے کہا کہ وہ پر دگرام پرغور کرنے کے لیے بچھ وقت جا ہے ہیں۔ اس وقت
تک وہ دومروں کو بھی کوئی مشورہ نہیں دیں گے، جب تک کہ خوداس پر وگرام کو قبول کرنے پر
آ مادہ نہ ہوجا میں۔ مولوی عبدالباری نے فرمایا کہ گاندھی جی کی تجویزوں نے بنیادی سوال
اٹھائے ہیں اور وہ ان کا کوئی جو اب نہیں وے سکتے تا وقتیکہ مراقبے کے دوران انھیں کوئی نیبی
ہدایت منال جائے ۔۔۔۔۔ جمد علی اور شوکت علی نے کہا کہ وہ مولوی عبدالباری کا فیصلہ جانے تک
ہدایت منال جائے ۔۔۔۔۔ اس کے بغیر گاندھی جی نے میری طرف رخ کیا۔ میں نے ایک لیے کی
انتظار کریں میں میں اس کے بغیر گاندھی جی نے میری طرف رخ کیا۔ میں نے ایک لیے کی
جھیک کے بغیر کہا کہ پر دگرام مجھے منظور ہے۔ اگر لوگ ہے جج ترکی کی مدور منا جا ہے ہیں تو

ه آزادی بند هم مراه مراه مراه مراه مراه هم مراه هم مراه ایراندار که مراه مراه مراه مراه مراه مراه ایراندار که گاندهی جی کے مرتب کیے ہوئے پروگرام کا کوئی بدل ہیں ہے۔ چند ہفتوں کے بعد، میر تھ میں ایک خلافت کا نفرنس کا انعقاد ہوا۔ بھی کا نفرنس تھی جس میں ایک پلک پلیث قارم سے ، گاندھی جی نے پہلی بارعدم تعاون کے بروگرام کی تلقین کی ۔وہ بول حکے تومین نے تقریر کی اور اُن کی غیرمشر وط حمایت کا اعلان کیا۔ ستبر ۱۹۲۰ء میں ، گاندی جی کے تیار کردولائے کمل برخور کرنے کے لیے کلتے مین کا تحریس كالكيف خصوص اجلاس موار كاندمى جي نے فرمايا كه اگر جم سوراج مانا جائيے بي اور اطمينان بخش طريقة يصفلا فنت كامسكاهل كرناجا يتع بي توعدم تعاون كاير وكرام ضروري موكا لالدلاجيت رائع اس اجلاس كمدريت ادرمسرى ، آر ، داس اس كى متاز مخصیتوں میں سے ایک تھے۔ ان میں سے کس نے بھی گاندھی جی سے انفاق نہیں · بین چندر یال نے بھی بہت پرجوش تقریر کی اور کہا کہ برطالوی حکومت سے لرائی کا بہترین ہتھیار میہ نے کہ برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ گاندھی جی کے پروگرام کی دوسری شغوں پر آتھیں زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ان کی مخالفت کے ہاوجود،عدم تعاون تریک کی قراروا د بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کرلی تی۔ ۔ " اس کے بعد ملک کوعدم تعاون کے پروگرام کے لیے بیار کریتے کی فرمن سے تفصیل دورے کے کے اوال کے اس نے کے اس کے ساتھ ر ہا اور محمیلی اور شوکت علی مجمی کئی بار ہمارے ہم سفر رہے ...... دمبر ۱۹۲۰ء میں كالكريس كاسالا شاجلاس نا كيوريس موا-اس وقت تك، ملك كامزاج بدل چكاتفا-مسر ى ، آر ، داس اب كلے بندوں عدم تعاون كے يروكرام كى جمايت كرتے ہے۔ لاله لاجیت رائے ابتدا میں تو مجھ خلاف رہے ، مرجب انھوں نے بیرو یکھا کہ پنجاب کے تمام مندوبین گاندهی بی کے حق میں بیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو مکتے ۔ یہی وہ اجلاس تفاجس کے دوران مسٹر جناح نے بالا خرکا تحریس سے علیحد کی اختیار کرلی۔ حكومت في ملك بعريس ليذرول كوكر فماركر كاسية فم وغص كا اظهاركيا. بنكال عن سب سے يہلے كرفار مونے والوں عنى كا أر وال ستے سباش چندر بوس اور بیریندرناتھ سسمال بھی ہم سے جیل میں آ طے۔ہم سب علی پورسنٹرل جیل کے يوروين واردس ركف محت تع جوسياى بحول كامركزين كياتفا

و آزادی بند و محمد من المعالم مسرى، آر، داس كوچه مهينے كى مزاملى تھى جھ پر بہت عرصے تك مقدمہ چلتار ہااور آخر كار مجھے ایک برس کی سزادی گئی .....واقعہ بیہ ہے کہ مجھے بہلی جنوری ۱۹۲۳ء تک رہائیس کیا گیا۔ مسٹری،آر،داس کو پہلے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور انھوں نے کانگریس کے گیاسیشن کی صدارت کی تھی \_اس بیش کے دوران کانگریس لیڈروں میں شدیداختلاف رائے کا اظہار جوا۔مسٹری، آرواس ، موتى لال نهرواور عليم اجمل خال في سفرواج يارنى كى تفكيل كى اوركوسل مين دا خلے كا بروكرام بیش کیاجس کی مخالفت گاندهی جی کے کثر مقلدوں کی طرف سے ہوئی۔اس طرح کانگریس دو حصوں میں بٹ گئی ، ایک حصہ تبدیلی کے خالفین کا تھا ، دوسرا تبدیلی کے حامیوں کا .....میں جب جیل سے باہر آیا تو کوشش کی کدونوں گروہوں میں مفاہمت کی راونکل آئے ،اور تمبر ۱۹۲۳ء میں ہونے والے کا تکریس کے خصوصی اجلاس میں ہم ایک مجھونة کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت میری عمر پینیتیس برس کی تھی اور جھے سے اس اجلاس کی صدارت کے لیے کہا گیا تھا۔ لوكول كخيال مين كاعريس كاصدر فتخب موفي والامين سب سيم عرفض تفا ا ۱۹۲۳ء کے بعد کا تکریس کی سرگرمیاں خاص طور برسوراج بارتی کے ہاتھ میں ر ہیں۔ تقریباً تمام مجالس قانون ساز میں اسے زبردست اکثریت لی کی اور بارلیمانی محاذ ر بھی اس نے اپی از ائی جاری رکھی ....وہ کا تکریسی جوسوزات یارٹی سے باہر سے ،انھوں نے بھی اپنالتمبری پروگرام جاری رکھالیکن وہ سوراج پارٹی کی جیسی عوامی جمایت یا توجہ حاصل نہیں کر سکے ..... ایسے بہت سے دافعات ہو بے جنفول نے ہندوستانی · سیاست کے آئندوارتقا براٹر ڈالالین اس کی مزیدتفصیلات کے لیے مجھے قاری ہے ہیے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ میری خودنوشت کی مہلی جلد کے چھینے کا انظار کرے۔ ۱۹۲۸ء میں سائمن کمیشن کے تقرر داور اس کی ہندوستان آ مدے ساتھ سیاسی جوش وخروش بردهتا میا۔۱۹۲۹ء میں کا تریس نے آزادی کی قرار دادیاس کردی اور برطانوی حکومت کو میہ نون بيجا كالراس توى مطالبي ومنظور تيس كيا كيا توايك برس بعدوه حكومت كے خلاف ايك عوای تحریک بشروع کردے گی۔انگریزوں نے ہمارامیمطالبہ تھکرا دیا اور ۱۹۳۰ء میں کانگریس نے اعلان کیا کہ نمک قانون توڑے جائیں سے ممک ستیر کرہ جب شروع ہوئی تو بہت سے لوكوں كواس كى كامياني يرشك تفاليكن تحريك ميں جوشدت پيدا ہوتی مخى اس نے حكومت اور عوام دونوں کو جیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی اور کانگریس کوخلاف

الالكان المرك المركز ا قانون جماعت قراردے دیا۔ اس نے صدر کا تحریس اور اس کی ورکنگ مینی کے اراکین کی گرفناری کا تھم جاری کردیا۔ای جیلنے کا مقابلہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہرصدر کا تریس کواپنا جانشین مقرر کرنے کے اختیارات مونی دے۔ جھے بھی ایک مدر منتخب کیا گیااور میں نے اپنی ور کنگ میٹی نامزد کی۔ اپنی گرفتاری سے پہلے، میں نے ڈاکٹر انصاری کواپنا جائٹین مقرر کیا .. بہلے تو وہ تحریک میں شامل ہونے پر رضام تدنییں تنے لیکن میں آھیں آ مادہ کرنے میں كامياب بوكيا .....ال طرح حكومت كويكمدد \_ كرجم تح يك كوجارى ركا سكے\_ میری گرفناری ایک تقریر کی بنیاد برعمل میں آئی جو میں نے میرٹھ میں کی تھی ۔ چنانچہ بھےتقریباً ڈیڑھ برس کے لیے میر ٹھ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جدوجهد کے ایک سال سے چھادیر جاری رہنے کے بعد ، لارڈ ارون نے کا ندمی بى اوروركنگ كىينى كے دوسرے مبرول كوآ زادكرديا .. بہلے ہم الدآ باديس ملے، پيروبلي يس اور گاندهی ارون مجھوتے پردستخط ہو گئے۔اس کا بیجہ کانگریسیوں کی عام رہائی اور کول میز كانفرنس مين كانكريس كى شركت كيطور برسامنة يا- كاندهى جي كوبهار دوا مدرز جمان كي حیثیت سے بھیجا کیالیکن مذاکرات لاحاصل ثابت ہوئے اور گاندھی جی خالی ہاتھ لوث آئے۔ لندن سے واپسی برگاندی تی کودوبار و گرفار کرلیا کیا اور جبر کی ایک نی یا لیسی شروع ك كى الى الدولى الله والسرائ يتهاورانهول نے تمام كائكريسيوں كے خلاف سخت كارروانى كى - مين دىلى مين تقااور جھے ايك برس سے زيادہ كے ليے وہلى جيل مين قيد كرديا

Line of the

واقعات رونما ہوئے ، لیکن ان کی تفصیل کے لیے بھی قار کین کو پہلی جلد کا انظار کرنا پڑے گا۔
۱۹۳۵ء میں گورنمنٹ آف انٹریا ایکٹ پاس کیا گیا جس میں صوبائی خود مختاری اور مرکز میں ایک وفاقی حکومت کے قیام کی منظوری وی گئی تھی ۔۔۔۔۔۔ یہیں ہے اس کہائی کا آغاز ہوتا ہے جسے میں موجودہ کتاب میں بیان کرنا جا ہتا ہوں۔۔

سمیا تھا۔اس مدت میں مندوستان کی سیای تاریخ میں زبروست معنویت کے حامل کی

<u>1</u>

# كانكريس، افتذار ميس

صوبائی خود مختاری کے قیام کے بعد جو پہلے انتخابات ہوئے ، ان میں کا نگریس بھاری اکثریت سے جیتی ۔ بڑے صوبوں میں سے پانچ میں اسے کمل اکثریت مل گئی اور چارصوبوں میں وہ اکبلی سب سے بڑی پارٹی تھی ۔ صرف پنجاب اور سندھ میں ایسا ہوا کہ کا نگریس کونسبتا ایس کا میا بی نہیں مل کی ۔

ری آزادی بند این المحالی المح

The state of

اب کا تکریس کی قیادت میں نے اختلافات رونما ہوئے۔ ایسے لوگ جنھوں نے استخابات میں حصد لیا تھا، ان کا ایک حصد اب اس بات کی مخالفت کر دہا تھا کہ کا تکریس کے نام زدگان اقتدار ہاتھ میں لیس ۔ ان کی دلیل بیتھی کہ چونکہ خصوصی اختیارات گورزوں کے لیے محفوظ ہیں، اس لیے صوبائی خود مخاری ایک مخرا بین ہے۔ اس طرح کا تکریس دزارتوں کا انتھار کورزوں کی رضا پر ہے۔ اگر کا تکریس اپ انتخابی وعدوں کو پر اکرنا چاہتی ہے ، ان کی جمت بیتی کہ کا تکریس کو جب اس کا تحریس کو توڑنے کی کوشش کرنی چاہتے ہی کہ کا تکریس کو جب اس کا تھارہ ما گریس کو قرائے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سکے پر اکریا ہوا ہے۔ اس سکے پر اختیارات دے کے واک مختلف نقط کو نظر رکھتے تھے اور ہمارا کہنا بیتھا کہ صوبائی حکومتوں کو جو اختیارات دے کے جیس آخیس پوری طرح بروے کا رادا نا چاہیے۔ اگر گورز سے جو اختیارات دے کے جیس آخیس پوری طرح بروے کا رادا نا چاہیے۔ اگر گورز سے جو اختیارات دے کے جیس آخیس پوری طرح بروے کا رادا نا چاہیے۔ اگر گورز سے خوا میں کا مرائی کیا جانا گیا جانا گیا۔ یہ افتدار کا حیقی استعمال کے بغیر کا تکریس کے پر وگرام کو چلا یا نہیں جا سکے چاب کا ۔ دومری طرف، اگر کسی مغبول عام سکے کو کے کا تکریس کے پر وگرام کو چلا یا نہیں جا سکے کا۔ دومری طرف، اگر کسی مغبول عام سکے کو کے کا تم کو کا ویا تا ہو جائے گی۔ یہ دوش ہونا کی دوئی ہونا ہونے گیا۔ پر ابتواس سے عوام کے ذہنوں پر کا تکریس کی گرفت مغبوط تر ہوجائے گی۔

ابھی یہ بحث جاری ہی کہ تمام صوبوں میں انٹرم وزار تیں تھکیل دے دی تمین ۔ آئیس غیر کا تکریسی ، یا بعض صورتوں میں ، کا تحریس تالف عناصر نے تھکیل دیا تھا ......اقتدار کو تبول کرنے کے سلسلے میں کا تحریس کے تذبیب ہے ، یمی نیس کہ کا تحریسیوں کے اندرونی اختلافات کی نشا تد بی ہوئی ، اس سے زیادہ پراہیہ واکر جعت پسند طاقتوں کواجی ہزیت کے

رہ آزادی ہند اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقعہ ل گیا۔
احساس پر قابو پانے اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقعہ ل گیا۔
وائسرائے سے طویل فراکرے کے دوران بیضائت پانے کی کوشش کی گئی کہ گورز وزارتوں کے
کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ان بحثوں کا ایک نتیجہ بیہ ہوا کہ بالآخر کا نگریس نے اقتدار
ہاتھ میں لینامنظور کرلیا۔ پہلے پہل آس نے الی ریاستوں میں جہاں اسے پارلیمانی اکثریت
حاصل تھی ، بیقدم اُٹھایا اوراخیر میں تو جہاں کہیں بھی بیمکن ہوسکا۔

مسلم لیگ کی پھیلائی ہوئی زیاد تیوں کی کہانیاں خالصتا وہی اختر اعتمیں ہیکن اس
وقت دو ایسے واقعات ہوئے جنھوں نے ریاسی کا گریس کمیٹیوں ہے رو ہے کی ہابت
ایک خراب تاثر قائم کیا۔ جھے رہ کے سماتھ بیا عتر اف کرنا ہے کہ بہاراور جمبی ، دولوں میں کا گریس اپنی تو میت کے المتحان سے پوری طرح مرخرونہیں گزر کی .......
کا گریس کا فردغ ایک تو می تنظیم کے طور پر ہوا تھا اور اسے بیموقع فراہم کیا گیا تھا کہ مختلف فرقوں کے لوگوں کی قیادت کر سکے۔ چنا نچہ جمبی میں مسٹر نریمان مقامی کا گریس کے مسلمہ لیڈر تھے۔ جب صوبائی حکومت کی تفکیل کا سوال اٹھا، تو عام تو تع بیھی کہا ہے مرہ اور یکارڈ کی بنا پر مسٹر نریمان سے قیادت سنجا لئے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہر نوع ، مرہ اور یکارڈ کی بنا پر مسٹر نریمان سے قیادت سنجا لئے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہر نوع ، مرہ اور یک رکھ جہندوؤں کی اکثریت ہے میم مطلب ہوتا کہ کا گریس اسمبلی پارٹی کے ادا کین میں اگر چہ ہندوؤں کی اکثریت ہے میم لیکن ایک پارٹی کو دز مراعلی بنایا جائے گا۔ سر دار پٹیل اور ان کے ساتھی اس صورت حال کو لیکن ایک پارٹی کو دز مراعلی بنایا جائے گا۔ سر دار پٹیل اور ان کے ساتھی اس صورت حال کو لیکن ایک پارٹی کی ان کو تھی کہا ہوں کو در مراعلی بنایا جائے گا۔ سر دار پٹیل اور ان کے ساتھی اس صورت حال کو لیکن ایک پارٹی کو در مراعلی بنایا جائے گا۔ سر دار پٹیل اور ان کے ساتھی اس صورت حال کو

بی آزادی ہند میں میں میں میں میں میں میں ہوگئی ہوگ تبول نہیں کر سکے اور انھوں نے سوچا کہ اس اعز از سے کانگریس کے ہندو جمایتیوں کو محروم کرنا ان کے ساتھ بے انصافی ہوگی ۔ چٹانچی مسٹر بی ، بی ، کھیر سامنے لائے محتے اور انھیں بہبی میں کانگریس اسمبلی یارٹی کالیڈر منتخب کیا گیا۔ پی

اس فیصلے کے سلسلے بیس مسٹر زیمان کا پریشان ہونا فطری تھا۔ انھوں نے کا گریس ورکنگ کمیٹی کے سامنے بیسوال اُٹھایا۔ اس وقت جواہر لال صدر تھے اور فرقہ وارانہ عصبیت سے ان کی مکمل آزادی کے پیش نظر ، بہتوں کوا میریشی کہ وہ نریمان کے ساتھ ہونے والی ہے انسانی کا تدارک کریں گے۔ بدشمتی سے بیٹیں ہوسکا ..... ہیں۔ ہواہر لال جانتے تھے کہ لوگ اُٹھیں سر دار پٹیل کے ایک نقاد اور مخالف کے طور پرد کیمھتے ہیں۔ لال جانتے تھے کہ لوگ اُٹھیں سر دار پٹیل کے ایک نقاد اور مخالف کے طور پرد کیمھتے ہیں۔ لیکن اُٹھوں نے ایسا کوئی کام کرنا پہند نہیں کیا جوسر دار پٹیل کے دوستوں کوان پر (جواہر لال پر) اعتراض کا موقع مہیا کر سکے۔ اس لیے اُٹھوں نے پٹیل کو نوش رکھنے کی کوشش کی اور نریمان کی ایجل مسٹر دکر دی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے اور نریمان کی ایجل مسٹر دکر دی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ایس کہ اپنی مدت کار میں سر دار پٹیل پروہ کوئی الزام یا تہمت نہیں آئے دیں گے۔ ہ

نریمان کوجوا ہرلال کے رویے پرجیرانی ہوئی ، خاص طور پراس لیے کہ جوا ہرلال نے ان کے ساتھ بختی کا انداز اختیار کیا اور در کئے کینٹی کی میٹنگ بیس اُن کو ڈانٹ کر خاموش رکھنے کی کوشش کی ۔ نریمان نے گا ندھی جی کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ وہ ابنا معاملہ گا ندھی جی کے سیرد کر دیں آئے ۔ گا ندھی جی صبر کے ساتھ سفتے رہے اور یہ ہدایت وی کہ کسی غیر جانب دار بخص کے ذریعہ ضروار پیل کے خلاف الزام کی جمان بین کرائی جائے۔

چونکہ فریمان خود پاری تھے ، سردار پٹیل اوران کے دوستوں نے سمجھایا کہ اکوائری
کاکام کی پاری بی کوسونیا جائے۔ انھوں نے اپنی بی چال بہت سوچ سمجھ کرتیاری تھی اور
مقدمہ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اصل معاملات صاف ظاہر نہ ہونے پائیں۔ مزید
برآ ں ، انھوں نے مختلف طریقوں سے اپنے اثر ات استعمال کے تاکہ بے چادہ فریمان
انگوائری کے شروع ہوئے سے پہلے بی مقدمہ پار بیٹھے۔ آخر کار فیصلہ بی ہوا کہ سردار
پٹیل کے خلاف کوئی افزام ٹا بہت نہیں ہے۔

کوئی بھی فض جواندر کی کہائی جانتا تھا، اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ ہم سب کو پہنے کا کہ بھی ہوا۔ ہم سب کو پہنے کا میں کا پہنے کا تھا کہ سردار پٹیل کے فرقہ وارانہ مطالبات کی تشقی سے لیے بیاتی کو قربان کردیا کیا ہے۔

ر يمان غريب كادل نوت كيا اوران كى يبك لا نف كاخاتم بوكيا\_

ان دودا قعات نے اس زیانے بیں ایک بدمزگی پیدا کی۔ پیچے مڑکر دیکھا ہوں تو پیچے مڑکر دیکھا ہوں تو پیچے مڑکر دیکھا ہوں تو پیچے مؤکر دیکھا ہوں تو پیچے مؤکر دیکھا ہوں تو پیچے مؤکر اس پر انہیں ہوسکی۔ افسوس کے بغیر نہیں کر مانچ سلیم کرنا پڑتا ہے کہ کا گریس کی فوقیت اُس در ہے تک پڑنچ سکی مقتی جہاں فرقہ وارانہ مصلحتوں کو دہ نظر انداز کر سکتی اورا کثریت یا اقلیت کے سوال میں اُلیجے بغیر ، لیڈروں کا انتخاب صرف المیت کی بنیا دیر کر سکتی۔ \*\*

جب میں مسر فریمان اور ڈاکٹر سیر محمود کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بابت سوچتا ہوں تو میرا ذہن مسٹری ، آر، داس کی طرف جاتا ہے جوتخ یک عدم تعاون کے ساتھ انجرنے والی سب سے طافت ور شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ ہماری تو می جدوجہد کی تاریخ میں مسٹر داس ایک بہت ہی خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک بلند نگاہ اور دسیع تخیل رکھتے تھے جو میں تھے اس کے ساتھ ماتھ وہ ایک عمل ذہن بھی رکھتے تھے جو ہرسوال کا جائزہ ایک حقیقت پسند کے نقطہ نظر سے لیٹا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے ہرسوال کا جائزہ ایک حقیقت پسند کے نقطہ نظر سے لیٹا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے اظہار کا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ تھے جمعتے تھے اس کے لیے بے خوتی کے ساتھ اظہار کا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ تھے جمعتے تھے اس کے لیے بے خوتی کے ساتھ اٹھ کھڑ سے ہوتے تھے۔ جس وقت گا ندھی جی نے عدم تعاون کی تم کی سروع کی ، مسٹر داس نے بہلے بہل اس پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں کلکتے کے خصوصی اجلاس داس نے بہلے بہل اس پروگرام کی خالفت کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں کلکتے کے خصوصی اجلاس

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمٹرداس ایک عملی ذہن رکھتے تھے۔ سیاس سوالات پروہ
اس زاویے سے نظر ڈالتے تھے کہ ان میں مناسب کیا ہے اور قابل عمل کیا ہے۔ ان کا
خیال تھا کہ اگر ہندوستان کو ندا کرات کے ذریعے آ زادی جینی ہے تو ہمیں قدم ہدقدم
آ گے بردھنے پرخود کو تیار کرنا ہوگا۔ جب گفت وشنید اور ترغیب کا راستہ اپنایا گیا ہے تو
آ زادی اچا تک ہاتھ نہیں آ سکتی۔ ان کی چیش کوئی یہ تھی کہ ہمارا پہلا قدم صوبائی خود
میاری کا حصول ہوگا۔ وہ اس بات پرمطمئن تھے کہ محدودا نخیار کا استعال بھی ہندوستان
کی آ زادی کے مقصد کو آ مے بردھائے گا اور ہندوستانیوں کو اس کے لیے تیار کرے گا کہ
جب بھی وہ کا میاب ہوجا کی تو وسیح تر ذے دار یوں کا بوجھا تھا تھیں۔

مسٹرداس کی دورائدیشی اور بھیرت کا انداز واس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہان کی وفات کے تعریباً دس برس بعد انہی خطوط بر ۱۹۳۵ء کا محد شنگ آف انڈیا ایکٹ

پال لیا لیا۔
۱۹۲۱ء میں اُس وقت کے پرٹس آف ویلز ، موغیج چیمس فورڈ اصلاحات کی اسکیم کے
انتتاح کے سلسلے میں ہندوستان آئے گا گریس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرٹس کے فیر مقدم کے
افتتاح کے سلسلے میں ہندوستان آئے گا گریس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرٹس کے فیر مقدم کے
لیے تر تیب دیے جانے والے تمام استقبالوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس صورت حال نے
عکومت ہند کے لیے بردی مشکل پیدا کر دی۔ وائسرائے نے برطانوی حکومت کو یقین دالا با
تھا کہ ملک میں پرٹس کا گرجوشی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ جب اسے کا گریس کے
فیصلے کا پہ چا اتو اس نے بائیکاٹ کونا کام بنانے کی ہمکن کوشش کی۔ ان مقاصد میں حکومت

ع آزادى بند ما مورود ما مورود ما مورود ما مورود ما مورود ما العلام آزاد كا كامياب ببيس موسكى اورتقريبان تمام شرول مين جهال برنس آف ويلز محيح ،ان كاخير مقدم سردمهری کے ساتھ کیا گیا۔ان کا آخری پڑاؤ کلکتہ تھا جواس وقت ہندوستان کا سب سے اہم شهرتها- ہر چند کہ دارالسلطنت و ہلی منتقل ہو چکا تھا ،لیکن سر ما کا ہرموسم وائسرائے کلکتے میں گزارتے <u>تص</u>اور کلکتے کو ملک کے موسم سر ماکے دارالسلطنت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ شهرمين ايك خاص جليے كا اہتمام كيا كيا تقااور برٽس آف ديلز كود كثور بيمبوريل بال كاسنگ بنیادر کھناتھا۔ چنانچداس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انتظامات کیے گئے اور حکومت نے ، یرنس کے دورہ کلکتہ کو کامیاب ٹابت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باتی نہیں چھوڑا۔ بهم سب أس وفتت على يورمينشرل جيل مين منصه بينزمت مدن موہن مالوبه كالحريس . اور حکومت کے مابین ایک مجھوتہ کرانے کی کوشش کر رہے ہے۔ انھوں نے وائسرائے ے ملاقات کی اور بیتا تر لے کرواپس آئے کہ اگر ہم کلکتے میں پرنس آف ذیلز کا بائے کا ث نه كرف يررضا مند موجا كيل تو حكومت كالحريس سے كوئى معامله كرف ي بيزت مدن موہن بالوبیہ جھے سے اور مسٹرداس سے اس تجویز پر گفتگو کے لیے الی پورجیل آئے۔ تبویز کی بنیاد بیر کھی کہ ہندوستان کے سیاس مستقبل کے سوال کوحل کرنے کے لیے ایک کول میز كانفرنس طلب كى جائے - ہم نے بنڈت مانوبدكوكو كى قطعى جواب نبيس ديا كيونكه ہم اس مسئلے پرآپس میں بات چیت کرنا جاہتے تھے۔مسٹر داس اور میں ،ہم دونوں اس منتج پر بنج كربيه جارا يرنس أف ويلز كابائيكات بى تقاجس في حكومت مندكو مجور كرويا بيك مجهونة كرليا جائية يميس اس صورت حال كافائده اللهانا جابيه اورايب كول ميز كانفرنس کی تجویز مان لین جاہیے ..... ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے سے کہ اس سے پوری آ زادی تو تبین ملے کی ، البته جاری سیاس جدوجهد میں ایک برد ااور اگلافتدم ہوگا۔ گاندھی جی کوچھوڑ کر کا بھریس کے تمام لیڈراس وفت جیل میں تنے۔ ہم نے بہتر ویز بیش کی کہم انگریزوں کی پیش کش قبول کر کیں ہے ، لیکن ای کے ساتھ ساتھ ہم نے بیشر طبھی لگادی كمول ميزكا نفرنس كانعقادي يهليتمام كالكريس ليدرون كوربا كياجائ الطلےروز جب پنڈت مالوریدووہارہ ہم سے ملنے آئے ، ہم نے انھیں اپنے طرز فکر سے مطلع کردیا ...... ہم نے اُن سے میکی کہا کہ اٹھیں گا ندھی جی سے ملنا جا ہے اور ان كارمنامندى حاصل كرفي جائيد يندنت مالويد في والسرائ تك مارى بات يبنيا

ری اور دوروز بعد ہم سے ملاقات کے لیے ایک بار پھر جیل آئے۔ انھوں نے کہا کہ حکومت ہندا سے تمام سیائی لیڈرول کور ہا کرنے پرآ مادہ ہے جو بات چیت میں حصہ لینے والے ہیں۔ ان میں علی برادران اور بہت سے دوسرے کا نگر کی لیڈرشامل تھے۔ ہم نے ایک بیان تیار کیا جس میں بہت واضح طور پراپٹے خیالات درج کے۔ پنڈت مالویہ نے رہم اور بہت کے ایک بیان تیار کیا جس میں بہت واضح طور پراپٹے خیالات درج کے۔ پنڈت مالویہ نے بیدستاویز لے کی اور بمبئی چلے گئے تا کہ گاندھی جی سے لیکس۔

اب گاندهی جی نے چورا چوری واقعے کی بنیاد پرعدم تعاون کی تریک کومطل کر

دیا۔اس سے سیاس ملقوں میں ایک شدید سیاس رومل پیدا ہوا اور ملک بحر میں کم حصلگی کی فضا بھیل گئی حکومت نے اس صورت حال کا بورا فائدہ اٹھایا اور گاندھی جی کو کر قرآر کرلیا ..انھیں چھے مہینے کی قید ہوئی اور عدم تعاون کی تحریک رفتہ رفتہ معدوم ہوتی گئی۔ مسٹر داس تقریباً ہرروز جھے۔ سصورت حال پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ انھیں یقین تھا کہ تر کیک کووا پس لے کر گائدھی جی نے بہت بڑی بھول کی ہے۔اس نے سیاس كاركنول كے حوصلے اس درجہ پست كرديے تھے كہ كوام بين اب پھرسے جوش بيدا كرنے کے لیے تئی برس کی مدت در کا رکھی .....علاوہ ازیں ،مسٹر داس کا خیال ہے بھی تھا کہ گاندهی جی کے دوٹوک طریقے ناکام ثابت ہو بھے ہیں۔اس کیے وہ بھتے تھے کہ موام کے حوصلوں کی بحالی کے لیے ہمیں اب دوسرے طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔وہ اس حق میں نہیں تھے کہ بس انظار کیا جائے اور بیردیکھا جائے کہ کب حالات مہتر ہوتے ہیں۔ وہ ایک متبادل پروگرام میں یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ موجودہ صورت حال میں ایمیں براہ راست اقد امات ترک کردینے جا بمیں اور اپی سیاس افرائی مجالس قانون ساز کے اندر رہ کراڑنی جا ہے۔ گاندھی جی کے اثر میں آ کر ، کا تحریس نے 1911ء میں مونے والے انتخابات كا بائكات كيا تھا۔مسٹرداس نے اعلان كيا كر 1917ء ميں جميں مجالس قانون ساز پر قبضے کی تیاری کرنی جا ہیا در آھیں اپنے سیاسی مقاصد کے فروع کی خاطر کام میں لا نا جاہیے۔ مسٹرداس کوا میر تھی کہ کائے اے سے تمام سر گرم لیڈوان کے اس تجزیاور جویزے اتفاق کریں مے مجھے خیال ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ مید بين بيكن مين ان سے اس بات برشفق تھا كہ جب وہ رہا كرويے جائيں تو اتھيں ووستوں سے مشورہ کرنا جا ہے اور ملک کے لیے ایک نیالائحمل تر تب وینا جا ہے۔ مسٹرداس اس وقت رہا ہوئے جب گیا کا تکریس ہونے کو تھی۔ مجلس استقبالیہ نے الهي صدر منتخب كيا اور داس نے بيسو جا كہ وہ ملك كواينے بروگرام كے مطابق جلا سكتے ہیں۔ مید مکھ کر کہ علیم اجمل خال، پنڈیت موتی لا ل نیرواور مروار مھ بھائی پیل ان کے رويها الفاق كرية بن ال كاحوصله اور بين ه كيارات استقياليه خطي عن مسترواس نے بہ جو يز ركى كه كائكريس كوكوسل ميں دافلے والا يروكرام قبول كر ليما جا ہے اورائى سای جدوجهد مجالس قانون ساز کے اندر تک لے جاتی جانے۔ گاندهی تی اس وقت

میں ہیں ہمتا کہ شری رائ گوپال آ چاری کی یہ تجیر درست تھی۔ م ن کومت سے مقاہمت کے چکر میں نہیں ہے بلکہ صرف یہ چاہتے تھے کہ سای جدوجہد کا سلسلہ دوسر ے میدانوں تک پھیل جائے۔ انھوں نے تفصیل ہے اس امری وضاحت کی ایکن کا گریس کے عام ہمنواؤں کو قائل کرنے میں کا میاب نہیں ہو سکے۔ شری رائ گوپاں آ چاری، ڈاکٹر راجندر پرسا داور دوسر وں نے تخالفت کی اور ان کی تجویز کونا کام بنادیا .......گیا کا گریس دونوں میں بٹ گئی اور مسٹر داس نے استعفیٰ دے دیا۔ کا گریسیوں کی ساری طاقت اب دونوں میں بٹ گئی اور مسٹر داس نے استعفیٰ دے دیا۔ کا گریسیوں کی ساری طاقت اب دونوں کروپوں کی باجی کشکش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تہدیلی کا حامی گروپوں کی باجی کشکش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تہدیلی کا حامی اس کی باجی کشکش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تہدیلی کا حامی اس کروپوں کی باجی کشکش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تہدیلی کا حامی (PRO-CHANGERS)۔

این صدارتی خطبے میں میں نے اس واقع پرزور دیا کہ ہماراامبل مقصد ملک کی آزادی ہے۔ 1919ء ہے ہم براہ راست اقد امات کے پروگرام پرعمل بیرا ہیں اور اس

ازادی بند المان ا

تبدیلی کے خالفوں کا ایک براامر اض بیتھا کہ کونسل میں دافلے کے پروگرام سے گاندھی جی کی لیڈرشپ کرور پڑجائے گی۔ واقعات نے خابت کردیا کہ ان کا بید خیال غلط تھا۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں سوراج پارٹی نے بیقر ار داد پیش کی کہ گاندھی جی کوفوراً رہا کیا جائے۔ حکومت اس اقدام سے متاثر ہوئی اوراس کے جلد ہی بعد گاندھی جی رہا کردیے گے۔
میں بیر بتا چکا ہوں کہ مرکزی اوراس کے ساتھ ساتھ صوبائی مجالس قانون ساز میں سوراج پارٹی کے مقلدوں میں زبر دست اضافہ ہوگیا تھا۔ شاید اس کا نمایاں ترین کا رنامہ مسلمانوں کے لیے محفوظ نششتوں کے حصول میں کا میاب ہونا تھا۔ رائے دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست مجھا ورصرف مسلمان ووٹروں نے مسلمان نمائندوں کو دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست جھا عتیں دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست جھا عتیں دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست جھا میں کا میاب ہوئیں ، اور عام طور پر ، فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے اُمیدواروں کی جمایت کی ۔مشر داس بگال کے مسلمانوں کے ایڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اور ان کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے وسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دیا ہے۔ جس طریقے سے انھوں نے بنگال جنانی جان کے قرقہ وارانہ سیکے کوئی کیا ، وہ یا دگار رہے گا

عَلَى الْمُرَادِي الْمُواكِمِينَ الْمُؤْكِمِينَ ال بنگال میں بمسلمان اکثریتی فرقے کی حیثیت رکھتے تھے، کیکن مختلف وجوہ کی بنا پر تغلیمی اور سیای اعتبار سے وہ پسماندہ ہنے۔ پبلک لائف یا سرکاری نوکریوں میں انھیں بمشكل كوئي جكمل سكي تقى - كرجه آبادي مين ان كانتاسب يجاس في صديد ياده تها، مر سرکاری ملازمتوں میں مشکل سے تیں فی صدان کے ہاتھ آئی تھیں مسٹرداس زبردست حقیست شناس بینے اور جلد ہی انھوں نے سمجھ لیا کہ بیمسئلہ اصل میں اقتصادی ہے۔انھوں نے محسوں کیا کہ تاوقئتیکہ مسلمانوں کوائے معاثم مستقبل کی بابت ضروری تحفظات نہیں ویے جائیں گے ، ان سے بیاتو قع نہیں کی جاسکتی کہوہ دل سے کا نگریس کے ساتھ ہوں کے، ای کیے انھوں نے ایک اعلان کیا جس نے صرف برگال ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو حیران کرکے رکھ دیا۔ان کا اعلان بین قا کہ بڑگال ہیں حکومت کی باگ ڈور جب کا نگریس کے ہاتھ میں آجائے گی ، تو اس وقت تک ، جب تک کداپی آبادی کے تناسب سے وہ مناسب نمائندگی ندحاصل کرلیں ،تمام نے تقررات میں سے ساٹھ فی صدمسلمانوں کے کیے محفوظ رہیں گئے۔ کلکتہ کار پوریش کے معالمے میں وہ اس سے بھی آ سے بڑھ مجئے اور الی ای شرطول پرای فی صدیئے تقررات کو محفوظ کرنے کی پیش کش کی۔انھوں نے اس امر کی نشاند ہی کی کہ جب تک پیلک لائف اور ملازمتوں میں مسلمانوں کی ٹمائندگی مناسب نہیں ہو جاتی ، بنگال میں میچ جمہوریت نہیں لائی جاسکتی ......ایک بارید بابرابري حتم موجائة مسلمان مساوى شرطول يرمقابلے كے الل موجاتيں مے اور پھر كسى خصوصى تخفظ (ريزرويش) كى ضرورت بيل ره جائے كى۔

اس جمادت آمیز اعلان نے بنگال کا گریس کواس کی بنیادوں تک کیکیا کر رکھ دیا۔ بہت سے کا گریس لیڈرول نے شدت آمیز طربیقے سے اس کی مخالفت کی اور مسٹر داس کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ ان پر موقعہ پرتی ، یہاں تک کہ مسلمانوں کے تین جانب داری کا الزام لگایا گیا لیکن دہ ایک چنان کی طرح قابت قدم رہے۔ انھوں نے پورے صوبے کا دورہ کیا اور اپنا نقطہ نظر ہندووں اور مسلمانوں ، ووتوں کو یکسال طور پر سیم مسلمانوں ، ووتوں کو یکسال طور پر سیم مسلمانوں کے دورے کا گریس کوان کا مسلمانوں پر ان کے مقد میں اتنا خلوص اور ایک طافت تھی کہ بالاً خربنگال کا تکریس کوان کا منظم نظر تول کرنا بڑا۔ بنگال اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گراار پڑا۔ جھے نقطہ نظر تول کرنا بڑا۔ بیم کا اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گراار پڑا۔ بیم کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گراار پڑا۔ بیم کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گراار پڑا۔ بیم کے مسلمانوں نے ملک میں ایک نیا مادول

هِ آزادي بني المُولِ المُولِينِ اللهِ ال بیدا کردیا ہوتا۔ میربڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے مقل<sub>ا</sub> میں سے پچھنے ان کے رویے پر حملے کیے اور ان کے اعلان کومسر دکر دیا۔ میجہ بیر، له بنگال کے مسلمان کانگریس سے دور ہوتے گئے اور تقتیم کا پہلاتے ہویا گیا۔

ببرحال ، ایک حقیقت مجھے واضح کر دین جاہیے ۔ بہار اور بنگال کی صوبائی کانگریس کمیٹیوں نے ڈاکٹرسیدمحمود اورمسٹرنریمان کومقامی قیادت سےمحروم رکھ کرخلطی کی تھی ،اور در کنگ میٹی اتن مضبوط نہیں تھی کہ اس علطی کا تد ارک کر سکے۔اس ایک لغزش کے علاوہ ، کانگریس نے اپنے اصولوں پر پورااتر نے کی ہرمکن کوشش کی .....ایب ہاروزارتوں کی تشکیل ہوگئی تو پوری کوشش اس بات کی ہوئی کہتمام اقلیتوں کے ساتھ حتمی

طور برانصاف كياجانا جا ہيے۔

كالكريس كے افتدار ميں آنے ير ، وزارتوں كے كام كى تكرانى اور ياليسى كے معاملات میں ان کی عام رہ تمائی کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا گیا۔ یہ بورڈ سردار پنیل، دُ اکثر را جند زیرسا دا در جھے پرمشمل تھا۔اس طرح ، میں کئی صوبوں ، لینیٰ کہ بنگال ، بہار، یو پی ، پنجاب ،سندھ اور سرحدکے بارلیمانی امور کا انبیارج تھا۔ ہزوا قعہ جس سے فرقه وارانه مسئلے جڑے ہوئے ہون ، میرے سامنے لایا جاتا تھا۔اسپنے ذاتی علم ، اور ذہے داری کے پورے احساس کے ساتھ ،اس کیے ، میں میہ کیدسکتا ہوں کہ سلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ نا انصافی کے جوالزامات مسٹر جناح اور مسلم لیگ کی طرف ہے لگائے جاتے تھے،مطلقاً بے بنیاد تھے۔اگران الزامات میں سیائی کی ذرا بھی رمق ہوتی ، تومين اس امرير يورى توجهمرف كرتاكه ناانصافى كالدارك موجائ اليكسى سوال بر ، میں استعفیٰ تک دینے کے لیے تیارتھا۔

كالمركس وزارتين دوبرس سيجهم وقت تك اقتدار بين ربين الكنواس مخضر مدت میں اصولی طور پرکٹی اہم مسئلے ملے کیے گئے۔ زمینداری یا زمین کی ملکیت، زرعی قرض داری کے خاتم اور بچوں اور بالغول ، دونوں کے لیے تعلیم کے ایک وسیع پروگرام کی بابت كالكريس وزارتوں نے جوتوانين نافذ كيے ان كالذكرہ يبال خاص طور يركيا جاسكتا ہے۔ ز مین داری کے خاتمے اور زرعی قرضوں کی منسوخی جیسے مسئلے آسانی سے سلجھنے والے مہیں تھے ....ای طرح کے قانون سے بہت سے قدیمی مفادات پر ضرب پر تی تھی۔

ہم جوا ہے تا زک مسلوں کو حل کرنے میں کا میاب ہو گئے تو بیشتر اس وجہ ہے کہ کا تکریس کے کی خاص حلقے کا ہیں کھی وکیل نہیں ہجھا گیا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دوسری دہائی کے اوائل میں (کا تکریس میں) تبدیلی کے حامی اور تبدیلی کے خالف کرو پول کو قریب لانے میں ، کس طرح میں مدد کرسکا۔ یہ کشکش قو ختم ہوگئی ، لیکن تیسری دہائی کے دوران کا تکریس دو معین حلقوں میں بٹ گئی جن میں ایک کو دائیں ہاز و والا کہا جاتا تھا ، دوسرے کو ہائیں باز و والا ۔ دائیں باز و والے (RIGHTIST) مفاد پرستوں جو تا تھا ، دوسرے کو ہائیں باز و والا ۔ دائیں باز و والے (ایک اندیش کا مطلوب کے حامی سجھے جاتے تھے۔ اس کے برعس ، ہائیں باز و والوں کے اندیش کا مطلوب گوٹی کی بنا پر برومند ہور ہے تھے۔ میں نے دائیں باز و والوں کے اندیشوں کا مطلوب خوٹی کی بنا پر برومند ہور ہے تھے۔ میں نے دائیں باز و والوں کے اندیشوں کا موقد مالوں کے ساتھ تھیں۔ اس لیے جھے دوائی ایندانہ نقاط نظر میں مفاہمت کرائے کا موقد والوں کے ساتھ اور بخیر کمی تھا دم کے ، اپنا مل کیا اور بیائم میں بروگرام جاری رکھے گی۔ بہر حال ، بین الاقوای طاقتوں کے کھیل کی وجہ ہے ، کا تکریس بروگرام جاری رکھے گی۔ بہر حال ، بین الاقوای طاقتوں کے کھیل کی وجہ ہے ، کا تکریس بروگرام کی تدریج تھیں کے لیے تمام منصوبے ، ۱۹۳۹ء میں معطل کردیے گئے۔ بروگرام جاری رکھے گی۔ بہر حال ، بین الاقوای طاقتوں کے کھیل کی وجہ ہے ، کا تکریس کے الیکٹن پروگرام کی تدریج تھیں کے لیے تمام منصوبے ، ۱۹۳۹ء میں معطل کردیے گئے۔

#### <u>2</u>

## بورب میں جنگ

پیچھلے ہاب میں بیان کے گئے واقعات ، سر پر منڈلاتی ہوئی جنگ کے افسر دہ کیل منظر میں رونما ہور ہے تھے۔ اس پوری مرت میں جوز پر نظر ہے ، بورپ میں ایک بین الاقوامی بحران گہرا ہوتا جار ہا تھا۔ بیر حقیقت زیادہ سے زیادہ روثن ہوتی جارہی تھی کہ جنگ ہوکر رہے گی۔ جرمن ریاست میں آسٹریا کی شمولیت کے فور آبعد ہی سوڈ ٹیمن لینڈ کے مطالب ناشروع ہوگئے۔

اُس و قت جب مسٹر چیمبرلین نے اپنامیون کا تاریخی دورہ کیا جنگ تقریباً ناگر مر دکھائی د کی س۔ ایک مجھونہ ہوگیا اور جنگ کے بغیر چیکوسلووا کیہ کا ایک حقہ جرمنی کے قبضے میں آگیا۔ بل بھر کے لیے ایسامحسوں ہوا کہ جنگ ٹل گئ ہے، لیکن بعد کے واقعات نے بیامیدیں جنالا دیں مسیمیون کے کے ایک برس کے اندر، برطانیہ ظلی کو جرمنی سے جنگ کے اعلان پرمجبور ہونا پڑا۔

یورپ میں جووا تعات ہور ہے ہے ان پر کا گریس خوش بیل تھی۔ مارچ ۱۹۳۹ء میں تریپوری کے مقام پر ہونے والے اجلاس میں اس نے مندرجہ ذیل قرار وادمنظور کی تھی ۔ '' کا گریس برطانوی خارجہ پالیسی سے تین اپنی تمام تر نابستدیدگی کوریکارڈ کرتی ہے کہ اس کے نتیج میں میوز کے معاہدہ ، اینگلواطالوی معاہدہ اور باغی اسپین کو تسلیم کرنے کا ممل سامنے آیا ہے۔ یہ پالیسی جمہوریت کے ساتھ سوجی بھی دغابازی ، متواتر عبد شکنی ، اجتماعی شخط کے نظام کی نتی کئی اور وہ کو تیس جو جمہوریت اور آزادی کی اقبالی حریف ہیں ، ان کے ساتھ تعاون کو تیس میں جو جمہوریت اور آزادی کی اقبالی حریف ہیں ، ان کے ساتھ تعاون

سے عیادت ہے۔ اس یالیسی کے نتیج میں اساری دنیا بین الاقوامی انار کی کے اس حال کو بیتے بھی ہے جہاں بغیر کی رکاوٹ کے، بہیانہ تشرد فتح یاب اور مرومتد ہوتا ہے اور قومول کی تقد ما کے تام پر سب سے زیادہ دہشت ناک جنگوں میں سے ایک کی تیاریاں زور وشور ہے جاری ہیں۔ مرکزی اور جنوب مغربی یورپ میں ، بین الاقوامی اخلاقیات کی سطح اتنی پست ہو چکی ہے کہ دنیانے وحشت بھری نظروں سے يبودي التسل لوكول كےخلاف نازى حكومت كى منظم دہشت كردى اور باغى افواج كى طرف سے شہروں، غير کے باشندوں اور بے سہارا پناہ گڑينوں پر لگاتار ہوائی بمباری کامشاہدہ کیا ہے۔ كالحريس خودكو برطانوى خارجه باليسى سے كليتًا لاتعلق كرتى ہے جس نے فاشت قوتوں کی مسلسل جایت کی ہے اور جس نے جمہوری ممالک کی مر باوی میں معاونت کی ہے۔ کائکریس امپر ملزم اور داسزم دونوں کے خلاف ہے اور اس امر میں یقین رکھتی ہے کہ عالمی اس اور ارتقاکے لیے ان دونوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ کا تحریس کے خیال میں، ہندوستان کے لیے اس کی فوری ضرورت ہے کہ ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ، اپنی خارجہ پالیسی خود وضع کرے، اس طرح امپریلزم اور فاشزم ، دونوں سے خودکو الك ريم اورايين امن اورآ زادى كراست يركامزن ري بین الاقوامی افق پرجیسے بی طوفان استھے ہوئے ، گاندی جی کے ذہن پر ایک ممری تاامیدی چھانے تکی۔اس تمام عرصے میں وہ ایک شدید ذہنی بحران میں مبتلا رہے ہے۔ يرب اورامر يكه كى الجمنول اورافرادكى جانب سے موسل ون ان ايلوں نے كرمر پر منڈلائی ہوئی جنگ کودفع کرنے کے لیے گاندھی جی کوئی راہ تکالیں ، گاندھی جی کے تخصی كرب عن اضافه كرديا - دنيا بجرك امن يهند ، امن كي قيام كي خاطر ، الحين اسية قدرتي قائد كے طور مرد مجھتے تھے۔ كاعرى في الى سوال يركيرانى كم ماته فوركيا ادر بالآخر يد تجويز كاعريس وركتك مينى كے مامنے ركى كر بتدوستان كواس بين الاقوامى بحران كے سلسلے بيس اينا

ق آزادی بهند های دادی بهند های دادی به دادی ب

سلسین شرکت کے اس موال پر، بیل نے گاندھی جی سے اختلاف کیا۔ بیل میں میہ موجتا تھا کہ یورپ دوخیموں بیس بڑا ہوا ہے۔ ایک خیمہ تازی ازم ادر فاشزم کی ترجمانی کرتا ہے، جبکہ دوسراجمہوری طاقتوں کا ترجمان ہے۔ ان دوخیموں کی کشکش بیس، مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہندوستان اگر آزاد ہوجائے تو اسے جمہوریتوں کا ساتھ دینا چاہے۔ ہاں ، اگر انگریزوں نے ہندوستان اگر آزادی کوشلیم نہیں کیا ، تو صاف ظاہر ہے کہ میامیدر کھنا را گریزوں نے ہندوستان خودتو جمہوریت سے محروم رہے ، اور دوسروں کی جمہوریت کے زیادتی ہوگی کہ ہندوستان خودتو جمہوریت صال میں ہندوستان کو عدم تعاون سے کام لینا چاہیے لیے جدوجہد کرتا رہے۔ اس صورت حال میں ہندوستان کو عدم تعاون سے کام لینا چاہیے۔ اور برطانوی حکومت کی جنگی کوششوں میں اس کی کوئی بھی مدنیس کرنی چاہیے۔

جیسا کردوسرے معاملات میں ہواتھا، اس معاطلے میں بھی کانگریس ورکنگ کیٹی بٹی ہوئی تھی۔ چ توبہ ہے کہ بعض ارا کین کا ذہن صاف نہیں تھا۔ پنڈت جواہر لال ، ہہر حال یہ سیحتے ہے کہ اگر گاندھی بھی کی پالیسی اسپے منطقی نتیج تک اختیار کر لی گئی تو وہ ہمیں ایک ایس مشکل میں ڈال دے گی جس کا کوئی طنہیں ہے۔ اسی لیے، وہ لوگ ایک شش و بنج میں مبتلا سے اور کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اس مسئلے پرغور وخوض تو کیا، مگر کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سی مند وستان میں اور کانگریس تذبذب میں مبتلاتی کہ اعلان جنگ کے فور اُبعد ہی ہند وستان میں ایک بحران چھٹ پڑا۔ جب برطانیہ نے ، ۳ تمبر ۱۹۳۹ء کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کے ایک بحرکزی جمل قانون ساز سے مشورے کی رسم تک ادا کے بغیر ، اپ طور پر ہی جرمنی نے اس اقد ام نے اگر مزید ہوت ور کرتھا، تو سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کی دیا۔ وائسرائے کے اس اقد ام نے اگر مزید ہوت ور کرتھا، تو سے حرکزی مجلس قانون ساز سے مشورے کی رسم تک ادا کے بغیر ، اپ طور پر ہی جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وائسرائے کے اس اقد ام نے اگر مزید ہوت ور کرتھا، تو سے حرکزی مجلس تا بیت کردی کہ برطانوی حکومت ہندوستان کو اپنی مرضی کے ایک غلام سے حطور پر دیستی ہیں اور ہندوستان کے اس جی کوشلیم کرنے پر آ مادہ نہیں ہے کہ بندوستان اپنی راہ کا فیصل سے اور ہندوستان کے اس جی کوشلیم کرنے پر آ مادہ نہیں ہے کہ ہندوستان اپنی راہ کا فیصل سے اور جندور کردی۔

# میں کا تکریس کا صدر بنایا گیا

٣ رئمبر ١٩٣٩ء كويورب ميں جنگ چيزگئي۔ أس مهينے كے ختم ہونے سے يہلے ہي، پولینڈ جرمنی کے بازوؤں میں ساکت پڑا ہوا تھا۔ پولینڈ کے باشندوں کی ہے ہی میں اضائے کے کیے سوویت یونین نے ان کی زمین کے مشرقی نصف حصے پر قبصنه کرلیا تھا۔ جب ایک بار پولینڈ وانوں کی فوجی مدافعت کو کچل دیا گیا تو پورپ میں ایک اضطراب آسا خاموشی پیل گئی ......فرانس اور جرمنی ، اینی مشحکم سرحدول سے ایک دوسر بے کا سامنا كرر ہے ہے الكا تھا كہ ہر مخاصمتوں كوروك ديا كيا تھا۔ ايبا لگنا تھا كہ ہر مخض اس انظار میں ہے کہ چھی ہوجائے ،مگران کے غیر متشکل اندیشے ہم اور غیر متعین ہے۔ ہندوستان میں بھی انتظار اور اندیشے کی ایک کیفیت موجودتھی۔اس غیریقینی ،اور اندیشہ ناک پس منظر میں کا تمریس کی صدارت کے سوال نے ایک نی اہمیت اختیار کر لى - پچھلے سال مجھے مجبور کیا جار ہاتھا کہ میہ منصب قبول کرلوں الیکن مختلف وجوہ کی بنا پر میں نے انکار کردیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب صورت حال پچھاور ہے ، اور اگر میں نے پھرا نکار کیا تو اینے فرض ہے کوتا ہی کا مرتکب ہوں گا ...... جنگ میں ہندوستان کی شمولیت کے سوال پر ،گاندھی جی ہے اینے اختلاف کی طرف سے پہلے ہی اشارہ کر چکا ہول۔ میں نے سوچا کہ اب ، جبکہ جنگ جھٹر چکی ہے ، ہندوستان کو جمہوری طاقتوں کے ساتھ خود کومنسلک کر لینے میں جھ کے نہیں ہونی جا ہیں۔ گر، بیسوال بہر حال سامنے تھا کہ ہندوستان خود غلام رہتے ہوئے بھلائم طرح دوسرے کی آ زادی کے لیے اڑسکتا ہے؟

صدارتی انتخاب کے لیے کوئی با قاعدہ مقابلہ ہیں ہوا، اور وہ اُمیدوار جے میرے خلاف کھڑا کیا گیا تھا ، بھاری اکثریت ہے اسے فنکست ہوئی .....رام گڑھ میں ا جلاس ہوا اور ایک قرار دادمنظور کی گئی ، جو بڑی حد تک میرے اٹمی خیالات کا انعکاس كرتى ہے جن كا ظہار ميں نے اسينے صدارتى خطبے ميں كيا تھا۔ قرار دادحسب ذيل تھى: '' کائکریس کا میراجلاس ، بورپ میں ہونے والی جنگ کے منتیج میں رونما ہونے والی سکین اور تشویشناک صورت حال نیز اس سے متعلق برطانوی یالیسی برغور وخوش کے بعد ،ان تجویزوں کوجو ماس کی جانچی ہیں ،اور جنگ كى صورت حال برآل انٹر يا كائريس ميٹي اور در كنگ ميٹی نے جواقد امات کیے، اٹھیں منظور کرتا ہے اور ان کی تقدیق کرتا ہے۔ کا تکریس بیجھتی ہے کہ مند دستان کی برطانوی حکومت ، جس کی حیثیت جنگ میں شریک ایک ملک کی ہے،اس کا وہ اعلان جس میں مندوستان کے عوام کا کوئی ذکر میں ہے اور مندوستان کے دسائل کا اس جنگ میں جس طور پر استحصال مور ہاہے، بیسب مجھاہانت آمیز ہے،ادراے کوئی بھی آزادی بینداورعزت نفس کااحساس ر کھنے والی توم ، تبول یا ہر داشت جیس کرسکتی۔ برطانوی حکومت کی جانب سے مندوستان کے بارے میں حالیہ اعلانات بیرظا ہر کرتے ہیں کہ برطانیہ علی ب لرائى بنيادى طور برامبريلسك مقاصديا ايئ سلطنت كي تحفظ اوراستحكام كى خاطراز رہا ہے جس کا انتھار متدوستان کے عوام اور ای کے ساتھ ساتھ دوسرے ایشیائی اور افریقی مکوں کے استحصال پر ہے۔۔۔۔۔ان حالات من ، بيصاف ظاهر ب كركا عريس كى على طرح ، براه راست يا بالواسط طور ير ، جنك مين أيك فريق نبين بن سكى كيونكه اس كا مطلب اس استحصال كو

جاری رکھنا اور اسے منتحکم بنانا ہوگا۔ای لیے کائگریس برطانیہ عظمٰی کی طرف سے ہندوستانی فوجیوں کے لڑائی پر مجبور کیے جانے اور جنگ کے مقصد ہے ہندوستان کے لوگوں اور وسیلوں کے استعمال کیے جانے کی مخی کے ساتھ مذمت کرتی ہے۔ نہتو ہندوستانیوں کی بھرتی کوءنہ ہی ہندوستان میں چندہ جمع كرنے كى مہم كورضا كاراندار المجھا جاسكتا ہے۔ كانگر ليى لوگ، يادہ لوگ جو کانگریس کے زیر اثر ہیں ، اپنے آ دمیوں یا سرمائے یا سامان سے جنگ کو جاري رڪھنے ميں مددنيس كرسكتے۔ اس قرارداد کے ذریعہ، کا تکریس ایک بار پھر سے بتا دینا جا ہتی ہے کہ تمل آ زادی سے کم ،کوئی بھی بات ہندوستان کے عوام کے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ ہندوستانی آ زادی امپریلزم کے صلتے میں اسپینے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی ، اور شہنشا ہی ڈھانچے کے اندر ڈوئینیں یا کوئی بھی دوسری حیثیت مندوستان کے لیے کلیتا نا قابل اطلاق ہے ، ایک عظیم قوم کے وقار سے

مطابقت نبیں رکھتی ،اور بیر کی طریقوں سے ہندوستان کو برطانوی پالیسیوں اور اقتصادی ڈھائے سے بائدھ کرر کھدے گی۔ مندوستان کے عوام ہی، بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر منتخب کی جانے والی دستور ساز اسمبلی کے

ڈر لیے، اسپے آئین کومناسب شکل دے سکتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکول سے ایے تعلقات کالغین کر سکتے ہیں۔

كالمريس بدرائع بهي ركفتي هي كه جهال وه بميشد كي طرح ، فرقه وارانه بم آ جنگی کے حصول کی خاطر کوشاں رہے گی اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے سوائے ایک دستور ساز اسمبلی کے ،جس میں حتی الامکان تمام تسلیم شدہ اقلینوں کے حقوق کی حفاظت ایک معاہدے کے ذریعے کی جائے گی ، جو مختلف اکثرین اور اقلیتی گردیوں کے منتخب نمائندوں کے مابین ہوگا ، یا پھر، اگرىيەمعامدەكسى نتيجە خىز نقطے تك نېيى چېچى كاتو نالىۋل سے مدد لى جائے گى۔ مندوستان كالمركين وزادى فيجمهور يبت أورقوى اتحاد يرجني مونا جابيا اور كالتحريس منذوستان كونسيم كرنت باأس كي قوميت كومنتشر كرين في الركوش كو

ریس را جندر پرسادے مہدارت کا جارج کینے بکے بعد، میر سے ابتدائی اقدامات میں ہے ایک ریتھا کہ در کنگ میٹی کو از سرنوتشکیل دیا جائے۔ دس اراکین (نئی اور پرانی سمیٹی میں) مشترک تھے جن کے نام یہ ہیں:

شریمتی سروجن نا کدُو،
سردارولته بهانی پنیل،
سیٹه جمنالال بجاج (خازن)،
شری ہے، بی، کر پلانی (جنزل سیکریٹری)،
خان عبدالغفارخان،
شری مجولا بھائی ڈیسائی،
شری شکررا دُدیو،
ڈاکٹر پرونل چندر گوش،
ڈاکٹر راجندر برساداورخودئیں،

ڈاکٹر را جندر پرسادگی کمیٹی میں ایک نمایاں نام جوغائب تھا، جواہر لال نہرو کا تھا۔ میں انھیں واپس لایا اور شری ی، راجگو پال آ جاری ، ڈاکٹر سید محمود اور مسٹر آصف علی کا بھی اضافہ کیا۔

ایک پندر هویں نام کا اعلان بعد کو کیا جانا تھا، لیکن کا تحریس کے اجلاس کے فور ابعد ہم گرفتار کر لیے سے اور دہ جگہ مدت تک خالی پڑی رہی ۔

کائریس کی تاریخ میں بیایک بہت اندیشہ تاک وقت تھا۔ ہم باہر کے ، دنیا کو منزلزل کر دینے دالے واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ پریشان کن ہمارے باہمی اختلافات تھے۔ میں کائکریس کا صدر تھا اور جاہتا تھا کہ اگر ہندوستان تازہ و جائے ، تو اسے جمہور بتوں کے کیپ میں شامل کرا دوں۔ ایک مقصد جس کا تزاد ہو جائے ، تو اسے جمہور بتوں کے کیپ میں شامل کرا دوں۔ ایک مقصد جس کا

وہ آزادی ہند الله مقارف کے اور الله مآزاد کی معارف الله مآزاد کی الله مارے داستے کی الله مالله مندوستان کی غلامی تھی۔ گاندھی تی ، بہر حال ، بید خیال نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے اصل مسئلہ امن کی غلامی تھی۔ گاندھی تی ، بہر حال ، بید خیال نہیں ۔ میں نے کھلے عام یہ کہا کہ انڈین بیشل مسئلہ امن کی کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی آزادی کو حاصل کرنے کا ایک آلہ کا مگر بیس امن کی کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی آزادی کو حاصل کرنے کا ایک آلہ کا ایک الله کا ایک الله کا ایک الله کا ایک الله کا ایک کہا تھے۔ وہ وائسر الے سے ملے اور بات بیٹھ گئی تھی کہ ہندوستان کو جنگ سے الگ رہنا چاہیے۔ وہ وائسر الے سے ملے اور بات بیٹھ گئی تھی کہ ہندوستان کو جنگ سے الگ رہنا چاہیے۔ وہ وائسر الے سے ملے اور بات کے سامنے اپنے ان خیالات بدل نہیں جارے برطانوی عوام کے نام انھوں نے ایک گھلا خطابھی لکھا جس میں ان سے مراہیل کی گئی تھی کہ خصیں ہٹلر سے لڑ نانہیں جا سے بلکہ روحانی خطابھی لکھا جس میں ان سے مراہیل کی گئی تھی کہ خصیں ہٹلر سے لڑ نانہیں جا سے بلکہ روحانی خطابھی لکھا جس میں ان سے مراہیل کی گئی تھی کہ خصیں ہٹلر سے لڑ نانہیں جا سے بلکہ روحانی خطابھی لکھا جس میں ان سے مراہیل کی گئی تھی کہ خصیں ہٹلر سے لڑ نانہیں جا سے بلکہ روحانی خطابھی لکھا جس میں ان سے مراہیل کی گئی تھی کہ خصیں ہٹلر سے لڑ نانہیں جا سے بلکہ روحانی خطابھی لکھا جس میں ان سے مراہیل کی گئی تھی کہ خصی ہٹل سے لڑ نانہیں جا سے بلکہ روحانی کی کھی کھی کہ خوابھی لکھی کی کہ خوابھی کی کھی کے دورانے کی گئی کھی کہ کئی کے دورانے کی کھی کے دورانے کی کھی کے دورانے کی کھی کے دورانے کے دورانے کی کھی کھی کے دورانے کی کھی کھی کھی کے دورانے کی کھی کے دورانے کی کھی کھی کے دورانے کی کھی کی کھی کے دورانے کی کھی کے دورانے کی کھی کے دورانے کی کے د

ان کے سامنے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ برطانوی عوام کے نام انھوں نے ایک کھلا خط بھی لکھا جس میں ان سے بدائیل کی گئی تھی کہ انھیں ہٹلر سے لڑنانہیں جا ہے بلکہ روحانی طاقت کے ذریعہ اس کی مخالفت کرنی جا ہے۔ بدوا قعہ تمام تر جیران کن نہیں کہ برطانوی ولوں پرگاندھی جی کی ایک کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس وقت تک فرانس پہلے ہی مات کھا

چکا تھااور جرمنی کی طافت اینے انتہائی عروج پرتھی۔

ار ازاری بند افک می کانگریس ورکنگ کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہوگیا تھا۔
اس بنیا دی مسئے پر بھی کانگریس ورکنگ کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہوگیا تھا۔
ابتدائی مراحل میں پنڈت نہرو، مردار پٹیل ، شری راجگو پال آ چاری اور خان عبدالغفار خان نے میری جمایت کی .......... ڈاکٹر راجندر پر ساد، آ چار پیر کہ پلائی اور شری شکر راؤ دیو، بہر حال ، دل و جان سے گاندھی جی کے ساتھ تھے۔ وہ ان سے اس امر پر شفق تنداد کہ ایک باراگر یہ مان لیا جائے کہ آزاد ہندوستان جنگ میں شریک ہوسکا تھا، تو پھر آزادی کے لیے ہندوستان کی پُر امن جدوجہد کی بنیاد ہی ہوا ہو جائے گی ۔ دوسری خانف طرف، میں یہ بھتا تھا کہ آزادی کی خاطر ایک اندرونی جدوجہدادر جارجیت کے خلاف ایک بیرونی جدوجہد، دونوں میں فرق ہے۔ آزادی کے لیے لاائی ایک بات تھی۔ ملک ایک بیرونی جدوجہد، دونوں میں فرق ہے۔ آزادی کے لیے لاائی ایک بات تھی۔ ملک کے آزاد ہوجائے گی ۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان دونوں مسئلول کے آزاد ہوجائے گی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان دونوں مسئلول کو ایک دوسرے میں گڈ ڈنہیں کرنا چاہے۔

جب وہ قرارداد، جس میں عدم تشددکو ہندوستان کی جدو جبد آزادی کی بنیاد کہا گیا تھا، منظور ہوا تو گاندھی تی بہت خوش ہوئے۔ جنگ کی طرف میر نے رویے کی روشی میں ،ایبالگتا ہے کہ گاندھی تی کواس یا ت کا اندیشہ تشرقا کہ است آئی ۔ی ۔ی کا تکریس کی عدم تشدد کی یا لیسی ہے کہیں دستمبردار شدہو جائے ۔۔۔۔۔ مہار کیاد کے ایک شکی کرام میں جوانھوں نے جھے بھیجاء اس میں برکیا کہ انجیس اس بات کی خوشی خاص طور پر ہے کہ

میں نے اندرونی جدوجہد میں عدم تشدد کے مقصد کی وکالت کی تھی۔ان کا خیال تھا کہ ملک کے موجودہ مزاج کود کیھتے ہوئے ،اے۔ آئی۔ی۔ی میری اس تجویز کوفورآمان کے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کوشلیم کرلیا گیا تو پھراسے جنگ میں شریک ہوجاتا چاہیے۔اس کے پیش نظر، انھیں شک تھا کہ میں اے۔آئی۔ی۔ یواوی اعدونی جدوجهد كے سلسلے ميں عدم تشدد پر قرارداد كى منظورى كے ليے آمادہ نہ كرسكوں كے \_

بہرمال، ورکنگ مینی کے اراکین، جنگ کی طرف اپنے رویے کے سلیلے میں، تذبذب كاشكار مون لكران ميس سے كوئى بھى بي بھول نہيں يار ہاتھا كر كا عرفى جى ا اصولی طور پر، جنگ میں کسی بھی طرح کی نثر کت کے خلاف ہیں۔نہ بی وہ میں بعول سکتے ہے کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں ،اپی موجودہ جہتیں گاندھی جی بی می قیادت میں حاصل کی ہیں۔اب وہ پہلی بارایک بنیادی مسکے پرگاندھی جی سے اختلاف کررہے منے اور اٹھیں تنہا چھوڑ رہے ہتے۔عدم تشدد میں ، ایک مسلک کے طور پر گا ندھی جی کا پہنتہ یقین ، ان لوگول کے فیصلے پر اثر انداز ہونے لگا ..... پونا اجلاس کے ایک مہینے کے ائدرسردار بنيل في اليد خيالات بدل ليه اور كاندى جي كاموقف ايناليا - دوسر

اراكين بھي پس وپيش ميں پڑھئے۔

جولائی ۱۹۲۰ء میں ڈاکٹر راجندر برساداورور کئے سیٹی کے دوسرے کی اراکین نے مجھے لکھا کہ جنگ کی بابت کا ندھی جی کے خیالات میں وہ پختہ یقین رکھتے ہیں اور جا ہتے ہیہ سیں کہ کا تحریس البی خیالات برعمل بیرار ہے .....انھوں نے بیجی کہا کہ چونکہ مرے خیالات مختلف عصاورا ہے۔ آئی۔ ی نے بونا میں میری حمایت کی تھی ،اس لیےان وستخط كنندگان كوشك تقاكهاب ده اين در كنگ كميني كاراكين كي حيثيت كوبدستورياتي ره سکتے ہیں۔ورکنگ سمینی میں ان کی نامزدگی ،صدر کے ساتھ تعاون کے لیے کی گئی می ایکن اب چونکه ایک بنیادی مسئلے بران کواختلاف بوچلاتھا، اس لیے اب کوئی صورت بہوائے اس کے بیں رہ تی تھی کہوہ استعفیٰ دے دیں .....انھوں نے اس مسئلے پر مجراتی ہے سون بیار کیا تھا اور اس خیال سے کہ جھے خفت کا احساس نہ ہو، وہ اس وفت تک ور کنگ مميني كے اراكين كى حيثيت سے كام كرتے رہنے ير تيار تھے، جب تك كران كے اختلافات کا کوئی فوری اطلاق عملاً در کار نہ ہو۔ تاہم ، اگر برطانوی حکومت نے میری

50 DERECTION OF THE PROPERTY O شرطیں قبول کرلیں اور جنگ میں شرکت کا سوال سے بچے ہائے آگیا ، تو وہ محسوں کرتے تنصے کہ ان کے یاس استعفیٰ وسینے کے سواکوئی جارہ ندرہ جائے گا۔انھوں نے بیجی لکھا کہ اگر مجھے میصورت حال منظور ہوتو وہ ور کنگ میٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رينے برآ ماده بي ....يصورت ديكر،اي خطاكوان كالمتعفيٰ نامه بحي تجھ ليا جائے۔ جھے اس خط کو یا کرشد بد تکلیف بیٹی جس پر جواہر لال اور راجہ جی کو چھوڑ کر ور کنگ ممیٹی کے سبی اراکین نے دستخط کیے تھے۔ یہاں تک کہ خان عبدالغفار خال نے بھی ،جو سلے میرے سب سے پرجوش مایتوں میں شامل تھے، اب اسے خیالات تبدیل کر لیے شے۔ جمعےاہے ساتھیوں کی جانب سے ایسے کسی خط کی تو تع نہیں تھی ..... میں نے جواب من فورآ ميلها كه من يورى طرح ان كنقط نظر كو مجمتا مون ادران كموقف كو تبول کرتا ہوں۔ برطانوی حکومت کے موجودہ رویے کی روشی میں، ہندوستانی آزادی كتسليم كيه جان كى مشكل بى سے كوئى اميد كى جاسكتى تھى۔ جب تك برطانوى رويد بدلتا نېيى، جنگ مين شركمت كاسوال ايك طرح كامكتبى مئله بى بنار بے كا۔اس كيے، بيل ان ے درخواست کرول کا کہوہ ورکنگ میٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رہیں۔ اكست ١٩١٠ ويس، وائسرائے نے مجمع ، ايك وسيج تر اور مملے سے زياده اختيارات ر کھنے والی مجلس منتظمہ کی بنیاد پر بھومت میں کا تحریس کی شمولیت کے بارے میں تفتاو کے ليد موكيا \_ا يخ ماتعيول سيمشوره تك كي بغير، بيل في بينكش نامنظور كردى - جه اليافكا كه كاعمريس محمطاليدة زادى اوروائسرائ كى مجلس منتظمه مين اضاف كى پينكش کے مابین کوئی مشترک بنیاد میں ہے۔اس دافعے کے بیش نظر، وائسرائے سے ملاقات کا كوكى مطلب بى جيس لكما تعار جي ينه جلاكه بهت سے كائكريسى ميرے فيلے سے متفق فہيں بين \_ان كاكبنابيتها كرجميد ووت قبول كرنى جابييتى اوروائسرائ سه ملنا جابيتها، كين مجمع مبلي يعين تعااورة ج مجى يه يك من في المحمد الما تعاد اس وافعے برگا عرص بی کاروعمل ، کاعمریسیوں کی اکثریت کےروعمل سے خاصا مخلف تھا۔ انھوں نے بچھے ایک خطالکما جس میں میرے فیصلے کی پوری تا مکد کی گئی گئی۔ ان كے خيال من وائسرائے سے ملاقات كرنے سے ميراانكارا مك عطير تيبى كى علامت تفا فداكوم منظور بيس تفاكه مندوستان اس جنك بس شريك مو كاندمى بى كنزديك،

يكى وه دجه تحى جس كى بناء يريش نے وائسرائے ہے ملنے سے انكار كر ديا .....اس طرح میہ قصہ ختم ہوگیا ،لیکن اگر ، اس کے برعکس میں نے وائسرائے سے ملا قات کرلی ہوتی او گاندهی جی کوڈرتھا کہ ایک مجھونہ ہو گیا ہوتا اور ہندوستان جنگ میں ملوث ہوجا تا۔ اس کے فور اُبعد گاندھی جی نے انگریزوں کے نام ایک اور اپیل جاری کی۔انھوں نے پھر میرورخواست کی کہ وہ اسلحول سے دستیردار ہوجائیں اور ہٹلر کا مقابلہ روحانی طافت کے بل پر کریں ..... برطانوی عوام کے نام اس خطاکو کافی نہ بھتے ہوئے ، كاندهى جي لار دلتلعظوية بيم سلے اور ان ير دباؤ ڈالا كه وہ ان كا (گاندهي جي ) كانقطهُ نظر قبول کرلیں اوراسے برطانوی حکومت کوبھی پہنچادیں۔ طافت كے ساتھ ہٹلر كى مخالفت كرنى جا ہيے تولار ڈنلتھكو اس مشور \_ے پر جسے وہ غيرمعمولي مجھتے تھے، بھو نیچکے رہ محتے۔ان کاعام معمول بینھا کہ وہ تھنٹی بچا کرایک اے۔ ڈی۔سی کو ' بلاتے منے جو (رخصت ہوتے وقت) کا ندمی تی کو کارتک پہنچا تا تھا۔اس موقعے پروہ استے جیران ہوئے کہ نہ تو تھنٹی بجائی ، نہ الوداع کہی ..... نتیجہ بیہ ہوا کہ گا ندھی جی ایک خاموش اور جیرت زدهٔ وائسرائے کوچیوژ کرباہر نکلے اور اپنی کارتک کاراسته خود ہی تلاش كيا \_ كاندهى جي في محصال وافع كاذكرا ين مخصوص مزاح كے ساتھ كيا \_ كالكريس ميں اندروني بحث جاري رہي ..... جہاں تك كاندهي جي كاتعلق ہے، كالكريس كوكسى بھى حالت بين جنگ بين شريك تبيس بوتا تھا۔ بين نے اس حد تك ان سے اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستان جنگ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا۔اپنے بنيادى رولول من جهال بم أيك دوس است اختلاف ركعة عقد وين اس امرير مارا ا تفاق بھی تھا کہموجودہ صورت حال میں ، ہنددستان کوانگریزوں کے تیس ایناتمام تعاون روک لینا جاہیے۔ چنانچہ میری یالیسی اور گاندھی جی کے مسلک میں تصادم محض اصولی نوعیت کارہا۔ انگریزوں کے رویے نے ہمیں عمل (کے میدان) میں متحد کر دیا اگر چہ المارے بنیادی روسے ایک دومرے سے مختلف رہے۔

اب سوال مداخها کرموجوده سیاق میں کا تحریس کو کمیا کرنا جا ہے۔ ایک سیاس تنظیم کے طور پر، وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی تھی ، جبکہ سماری دنیا میں ہولناک واقعات رونما ہو

رہے تھے۔ پہلے پہل، گاندہ کی دی کئی کھی طرح کی تو یک کے خالف تھے، کیونکہ تو یک ہے خالف تھے، کیونکہ تو یک ہی مرح یک ہی مرح یک ہی کہ کہ تو یک ہی مرح یک ہی اوراس میں بیررمز بھی چھیا ہوا تھا کہ ایک ہیں دوستانی آزادی کے مسئلے کو لے کر ہی مکن تھی اوراس میں بیررمز بھی چھیا ہوا تھا کہ ایک بار آزادی مل گئی تو ہندوستان جنگ میں شریک ہوجائے گا۔ وہ بلی اور پونا کی میٹنگوں کے بعد، جب انگریزوں نے کا تکریس کے تعاون کی پیشکش ٹھکرادی، تو گاندھی جی نے سول نافر مانی کی ایک محدود ترکھی کہ مردوں اور عورتوں کو، ہندوستان کے جنگ میں کھینچے جانے کے خلاف انفرادی طور پراحتیاج کرنا کی جورتوں کو، ہندوستان کے جنگ میں کھینچے جانے کے خلاف انفرادی طور پراحتیاج کرنا کی پیش کش کریں گے۔ میں بیسوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تو کیک اس سے برب نے چاہیے۔ وہ کھلے عام ، جنگی کوششوں سے اپنے آپ کو انتعلق رکھیں گے اورا پی گرفآری کی پیشش کش کریں گے۔ میں بیسوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تحریک اس سے برب نے بیانے پراورزیادہ سرگرم ہوئی چاہیے، لیکن گاندھی جی راضی نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ اس سے برب نے بیانے پراورزیادہ سرگرم ہوئی چاہیے۔ لیکن گاندھی جی راضی نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ اس سے برب نے بیانے پراورزیادہ سرگرم ہوئی چاہیے۔ گئی گاندھی جی راضی نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ اس سے برب نے بیانے پراورزیادہ سرگرم ہوئی چاہیے۔ گئی گاندھی جی راضی نہیں ہوئے ہوئی جائے ہی آخر کاریل نے یہ بات مان ان کی کم سے کم انفرادی ستے گرہ کے جائے پرآ مادہ نہیں ہوئی چاہیے۔

ق آزادی بند من من کاری طرف جار با تھا، ای وقت بیر نند نشر بولیس نے آ داب اور فاطر میں ریفر شخص کاری طرف جار با تھا، ای وقت بیر نند نشر نی پولیس نے آ داب اور ای کے ساتھ ایک وارنٹ بیش کیا۔ میں نے متانت سے جواب دیا: .......... به خصوصی امتیاز جو آ پ نے جھے عطا کیا ہے، اسے میں اپنے لیے اعز از بھتا ہوں۔ آ پ نے جھے امراز جو آ پ نے جھے افرادی ستیگرہ بیش کرنے کا موقع مل جاتا۔

بھے دوسال قید کی سزاملی اور جھے نئی جیل میں رکھا گیا۔ پھی عرصہ بعد ڈاکٹر کاٹمجو ہمی وہاں میرے پاس ہی آگئے۔ ہم نے ، بہر حال ، سزاکی مدت بوری نہیں کی ، کیونکہ دنیا کو ہلا کرر کھ دینے والے دواہم واقعات نے جلد ہی جنگ کا بورا مزاج تبدیل کر دیا۔ ان میں پہلا ( واقعہ ) جون ۱۹۴۱ء میں سوویت روس پر جرمنی کا حملہ تھا۔ پھر چھ مہینے کے اندر پرل ہار برے مقام پر جایان نے یو۔ ایس۔اے (امریکہ ) کونٹانہ بنایا۔

سوویت روس پرجرمنی کے اور یو، ایس، اے پر جاپان کے حلے نے اس جنگ کو سیج عالمی بنا دیا۔ سوویت روس پرجرمن حملے سے پہلے، یہ جنگ بس مغربی یور پین ملکوں کے مابین تھی ......... جرمن حملے نے جنگ کے ماذوں کو پھیلا کرا یسے وسیع علاقوں تک پہنچا دیا جو ابھی بیج ہوئے تھے۔ یو۔ ایس۔ اے، یونا معید کنڈر کنڈرم (برطانیہ) کو اچھی خاصی پہنچا دیا جو ابھی بیچ ہوئے تھے۔ یو۔ ایس۔ اے، یونا معید کنڈر کنڈرم (برطانیہ) کو اچھی خاصی امدا ددے دہا تھا گئیں اب تک خود جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ امریکی پر اعظم کو ابھی کسی نے ہاتھ شہیں لگایا تھا۔ برل ہار بر برجا پان کے حملے نے یو۔ ایس۔ اے کو بھی اس طوفان میں عالمی ہوگئی۔

ابتدائی مزلول میں جاپان کی جیران کن کامیابی جنگ کو ہندوستان کے عین دروازے تک لے آئی ..... چندہفتوں کے اندر، جاپان نے ملایا اور سڈگا پور پرغلبہ حاصل کرلیا تھا۔ جلد ہی برمابر، جو ۱۹۳۷ء سے پہلے ہندوستان کا ہی ایک حصد تھا، قبضہ ہوگیا۔ ایک ایک حصد تھا، قبضہ ہوگیا۔ ایک ایک صورت حال پیراکی گئی جس میں صاف نظر آتا تھا کہ خود ہندوستان پر مجھی حملہ کر دیا جائے گا۔ جاپانی جہاز گئی جس میں میں پہلے ہی وکھائی دیے ہے اور جلد ہی جی حملہ کر دیا جائے گا۔ جاپانی جہاز گئی جس میں آگئے۔

(جنگ میں) جایان کی شمولیت کے ساتھ ہو۔ ایس۔ اے کو جنگ کی براہ راست ذہے داری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے بیدونت آئے سے پہلے ہی انگریزوں کومشورہ دیا تھا کرانھیں ہندوستان سے مفاہمت کر لینی جا ہے۔ اب اُس نے برطانیہ پر اور زیادہ دہاؤ

الالكاران المرك ا ڈ الناشروع کیا کہ وہ ہندوستانی مسئلے کومل کرے اور ہندوستان کارضا مندانہ تعاون حاصل كرے۔ كوكداس وفت بير بات معلوم نبيس ہو كى الكين صدر روز ويلك نے برل باربر بر جایانی حملے کے فورابعد ، برطانوی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ہندوستانی لیڈروں سے مصالحت كركيني جابيه بهتدوستان كي حكومت ، ان درخواستوں كوتمام و كمال نظر انداز نہیں کرسکتی تھی اور آیک خاص نقطے تک اس نے اپنی یالیسی کو بدلنے کا فیصلہ کرلیا۔ وتمبرا ١٩١٧ء من واتسرائ في طي كيا كه جوابر لال كواور محصكور باكر ديا جانا جاہیے۔ یہ فیصلہ جنگ کی برلتی ہوئی صورت حال پر کا تکریس کے ردمل کو پر کھنے کی نبیت ہے کیا گیا تھا۔ سرکار ہمارے رومل کود بھنا جا ہتی تھی اوراس کے بعد بیا طے کرنا جا ہتی تھی كه كيا دوسروں كو بھى آزاد كيا جاسكتا ہے۔ كى بھى صورت بيس ، ميرى ر بائى ضرورى تھى كيونكه جب نك جمعة زادندكياجاتا ، وركنك ميني كي كوكي ميننك موني بيس سكي تلي ين وان اذيت كي أيك كيفيت من جنلا تهاجس وفت ربائي كايروانه جهوتك بيبجا-واقعه بيه يه كه جب جهية زادكيا كما تو مجها يك طرح كاتفيك كااحساس موار ويجيلي تمام مواقع پر ،جیل سے رہائی اینے ساتھ جزوی کامیانی کا ایک احساس لے کرآئی تھی۔اس باریش نے شدت کے ساتھ میکسوں کیا کدا کرچہ جنگ کو جاری ہوستے دو برس سے پھے او پر ہو بھے ہیں ، ہم ہندوستانی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی موثر قدم تہیں اٹھا سكے۔ ہم اپنی تقدیر کے مالك نبیں ، بلكه حالات كے شكار معلوم ہوتے متے۔ ایں رہائی کے فوراً بعد میں نے باروولی کے مقام پرور کنگ میٹی کی ایک میٹنگ طلب ك كاندى بى وين مقيم يتحاور ميخوائش ظاهركي كلى كديد مينتك وين ركمى جائد من ال سے ملاقات کے لیے کیا اور فورا میسوں کرلیا کہم دونوں میں مزید فاصلہ برو چکا ہے۔ال ے بہلے ہم نے صرف اصول کے سوال برایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا، لیکن اب ایک اور بنیادی اختلاف مصورت حال کے، ان کے تجزید اور میرے تجزید میں پیدا ہو چکا تھا .لكنا تها ، كاندهى جي كوريد يقين مو جلاب كدير طالوي حكومت مندوستان كوآ زادسليم كرفي يرآ ماده اورزمنا مند موكى ب، اكر مندوستان جنكى كوششول بن اسية يور عقاون كى چین کش کرسکے۔دومحسوں کرتے متعے کہ اگرچہ حکومت پرغلبہ قدامت بسندوں کا ہے اورمسٹر ج جل وزیراعظم ہیں، لیکن جنگ ایک الی منزل پر بھنے گئی ہے، جہاں انگریزوں کے پاس

تعادن کی قیمت کے طور پر ہندوستان کی آزادی کوشلیم کر لینے کے مواکوئی جارہ ہیں ہے۔ میرا ا پنا جائزہ بالکل مختلف تھا۔ میں بیر وجہاتھا کہ برطانوی حکومت ہمارے تعاون کے لیے خلوص كے ساتھ مضطرب ہے، ليكن تا حال وہ ہندوستان كوآ زادشكيم كرنے ير تيار تبين ہے۔ مجھے خيال ہوا کہ برطانوی حکومت زیادہ سے زیادہ جو کرسکتی ہے، یہ ہوگا کہ وسیج تر اختیارات کے ساتھ ایک نی مجلس منظمہ کی تشکیل کر دے اور اس میں کا تکریس کو مناسب تما تندی دے دے ...اس مسئلے پر ہم فے طویل بحثیں کیں لیکن میں گاندی بی کوقائل کرنے میں تا کام رہا۔ ر ہائی کے جلد ہی بعد ، میں نے کلکتے میں ایک پریس کا تفرنس کی۔ جب جھے سے یو چھا گیا کہ کیا کانگریس جنگ کی طرف اپنی پالیسی بدلنے پر رضا مندہے ، تو ہیں نے جواب دیا کہ اس کا انحصار برطانوی حکومت کے رویے بریے۔ اگر حکومت ایتا روب بدلے کی تو کا تکریس بھی بدل لے کی ..... میں نے بدیات واضح کردی کہ جنگ کی طرف کانگریس کاروییک ایسے عقیدے کا مزاج نہیں رکھتا۔ جوتغیرے برای ہو۔ مجرجها سع بيسوال كياكيا كماكرجايان مندوستان يرحمله كرد في متدوستانيون كوكياكرنا جاہیے۔ میں نے ایک کے کی ججک کے بغیر جواب دیا کہ ملک کے وفاع کی خاطرتمام مندوستانيوں كومكوارا فعاليني جاہيے ..... ميں نے مزيد كها: جم بيداى صورت ميں كر سكتے بيں جب وہ زنجيريں جفول فے جارے باتھوں اور بيروں كوجكر وكھا ہے، بادى جائيل ..... بإتحداور ماؤل بندهم وعرور مراز كيم سكتي بير؟ الندان کے ڈیلی نیور (Datly News) اور دی ٹاکنر (The Times) نے اس انٹرویو پر تبعرہ کیا اور کہا کہ اس سے گاندھی جی اور کا تکریس لیڈرشپ کی رایوں میں اختلاف کا پندچانا ہے ..... کا ندمی جی نے جنگ کی طرف ایک نا قابل تغیر روب اختیار کرلیا تھا،جس نے مذاکرات کے لیے کوئی مخیائش یا فی نہیں رہنے وی تھی۔اس کے برخلاف ممرے بیان میں ایک مجھوتے کی امیدموجودتی۔ جب در كنگ مين كى ميننگ بوكى تو كاندى جى في برطانيد كاخوارى تيمروكاذكر كيا-انھول نے بيد بات تنكيم كى كرية تبرے ايك حد تك ان ير اثر اعداز ہوئے بيں اور ان كاس ايقان كوتقويت بينيائى ب كاكر جنك مين كالحريس تعاون كي ينظش كرية مرطانوي حكومت اينا دوية تبديل كرنے يرزضا مند موجائے في .....ان موال يرك

الالله المائة المائة المعلقة المعلقة المحلفة المحلفة

مشکل ترین مسائل کاحل ڈھونڈ نکالنے کی ،گاندھی جی بیں جو جیرت انگیز استعداد
تھی ،اس کی نمایاں تقدیق اس واقعے سے ہوتی ہے کہ اس اندھی گلی سے نکلنے کا ایک
قار مولی بھی گاندھی جی سے نکال لیا، جودونوں متخالف نقاط نظر کے لیے اطمینان بخش ہوسکتا
تھا۔ان بیس اپنے خلاف جانے والے نقطہ نظر کی منصفانہ تر جمائی اور تغییم کی بھی ایک
بھیب وغریب صلاحیت تھی ........ جب انھوں نے جنگ بیس ہند دستان کی شرکت کے
سوال پر، میرے بے لوج رویے کو دیکھا تو انھوں نے جی پر اسے بدلنے کے لیے مزید
دیا و نہیں ڈالا۔اس کے بر تکس ، انھوں نے ورکنگ کیٹی کے سامنے ایک قرار داد پیش کر
دیا و نہیں ڈالا۔اس کے بر تکس ، انھوں نے درکنگ کیٹی کے سامنے ایک قرار داد پیش کر
دیا و نہیں ڈالا۔اس کے بر تکس ، انھوں نے درکنگ کیٹی کے سامنے ایک قرار داد پیش کر

جلد على مندوستان كى سياى صورت حال مي ايك اورا ہم تهديلى موئى۔ جنگ چيئرتے على معاش چندر بوس نے ايك مهم كا آغاز كياج ما مقصد جنگى كوششوں كى سرگرم كالفت تھا۔ ان كى سرگرميوں نے الحص جيل پہنچا ديا ليكن انحوں نے (به طور احتجان) قاقة شروع كرديا تو وہ دہا كرديے گئے ....... ٢٦ جنورى ١٩٣١ م كويہ معلوم ہوا كہ انحوں نے بھروستان چيوڑ ديا ہے۔ ايك سال سے ذيا ده عرصے تك ان كے بار سے ميں ہے ہي من سنا كيا اور لوگوں كويفين تيس تھا كہ وہ زندہ چيں يا نہيں ..... مارچ ١٩٣٧ ميں الياب مقال ميں الياب مقال كے دہ وزندہ چيں يا نہيں .... مارچ ١٩٣٧ ميں الياب مقال كہ وہ زندہ چيں يا نہيں .... مارچ ١٩٣٧ ميں الياب مقال كہ وہ زندہ چيں يا نہيں ... مارچ ١٩٣٧ ميں كا كے تعام شبہات دور ہو گئے جب ان كى ايك تقرير بران ريد يوسے كا كئى۔ اب بيصاف تھا كہ وہ جرمن تو تھے جي اور دوران جي ميدوستان پر اگريزى تسلط كے خلاف جا پائى كوشش جي جي دستان جي اور دوران جي ميدوستان پر اگريزى تسلط كے خلاف جا پائى كي وہ جيگھ ہے جي وستان جي لوگوں كى ايك بوى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى ايك بورى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى ايك بورى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى ايك بورى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى ايك بورى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى ايك بورى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى ايك بورى قداد كومتا تركيا۔ بہت ہے لوگ جا پان كى

ایک اور نقطہ بھی تھا جس پرصورت حال کے میرے جائزے اور گاندھی جی ہے جارہ جائزے میں فرق تھا۔ گاندھی جی اب اس خیال کی طرف ذیادہ سے زیادہ ائل ہوتے جارہ سے کہ اتحادی سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ آھیں ڈرتھا کہ اس کا متجہ جرمنی اور جاپان کی فتح کے طور پرسامنے آسکتا ہے یا بہتر سے بہتر بات سے ہوسکتی ہے کہ جہدد کی ایک فضا پیدا ہوجائے۔ جنگ کے انجام کی بابت گاندھی جی نے اپنی دائے کا ظہار واضح لفظوں میں نہیں کیا لیکن ان سے بات چیت کے دوران مجھے سے احساس ہوا کہ اتحاد ہوں کی کا میا بی کے سلسلے میں ان کا شک زیادہ سے ڈیا دہ ہو متا جارہا تھا۔ میں نے سے بھی دیکھا کہ سجاش ہوں کے میں ان کا شک زیادہ سے ڈیا دہ جی گاندھی جی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انھوں نے ، اس سے پہلے سجاش ہوں کی بہت می ہا توں نے جھے یقین دلا دیا کہ وہ مندوستان سے سجاش ہوں کی بہت می ہا توں نے جھے یقین دلا دیا کہ وہ مندوستان سے بھاگ نگلے میں سجاش ہوں نے جس ہمت اور سوجھ ہو جھ کا مظاہرہ کیا ہے ، اسے خسین کی اس قدرشنا ہی نے ، غیر شعودی طور پر ، بھاگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس قدرشنا ہی نے ، غیر شعودی طور پر ، بھگ کی پوری صورت حال کے سلسلے میں ان کے خیال کوایک نیا رنگ دے دیا۔

یہ پہندیدگی بھی ان اسباب میں شامل بھی جنھوں نے ہندوستان میں کر پس مشن کے دوران گفت وشند پرایک تکدر کی کیفیت طاری کر دی .......میں اسکلے باب میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کر پس کی لائی ہوئی جو پروں اوران اسباب پر گفتگو کروں گاجن کی وجہ سے ہم نے اُن جو پروں کو مستر دکر دیا تھا، لیکن یہاں میں ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گاجو کر پس کی آ مدسے ذرائی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ایک اچا تک خبریہ ذکر کرنا چاہوں گاجو کر پس کی آ مدسے ذرائی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ایک اچا تک خبریہ آئی کہ سجاش ہوں ایک ہورائی حادثے میں شنی میں سنتی میں سنتی میں میں میں میں میں میں میں میں سنتی کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے کھیلا دی اور دوسروں کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے

رہ آزادی ہند اہلاء کو ایک اللہ میں اور ایک اور ہندوستان کے بیٹے کو اور ہندوستان کے بیٹے کو اور ہندوستان کے بیٹے کی والد و کو ایک تعزیق بیٹام بھیجا جس میں ان کے بیٹے کو اور ہندوستان کے لیے ان کے بیٹے کی خد مات کو زبر دست خراج تحسین ادا کیا گیا تھا۔ بعد میں پھتے چلا کہ یہ رپورٹ غلط تھی ۔ بہر نوع ، کر پس نے مجھ سے شکایت کی کہ آخیس گا ندھی جی جیسے کسی شخص سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ سھائی ہوں کے بارے میں ایسے تعریفی کلمات استعال کریں گے ۔ گا ندھی جی عدم تشدو میں پختہ یقین رکھنے والے تھے، جبکہ سھائی ہوں نے تھام کھلاموری طاقتوں کا ساتھ ویا تھا اور میدان جنگ میں اتحاد ہوں کی فکست کے لیے ایک زور دار پرو بیگنڈ اچلار کھا تھا۔

# چین کی طرف گریز

میں اس تشویش کی طرف اشارہ کرچکا ہوں جس کا اظہار، پریسیڈنٹ روز ویلٹ نے جنك مين مندوستان كى رضامندانه شموليت كسليل مين كياتفا - جزليسيمو چيا تك كالى شيك باربارای خیال کا اعاده کرر ہے تھے۔ خاصمتوں کے چھڑتے ہی ،اٹھوں نے اس بات پرزور دیا تھا کہ انگریزوں کو مندوستان سے مفاہمت کر لینی جا ہے اور ان کا بیاصرار برل ہاربر پر جایان کے حملے کے بعد اور بڑھ کیا ..... جایاتی مداخلت کا ایک فطری بتیجہ جزلیسیمو (چیا تک کائی دیک) اور چینی حکومت کی اہمیت میں اضافہ کرنا تھا۔ بورالیں۔اے ، بور کے، یو۔ایس۔ایس۔آ راورفرانس کی طرح اب چین کا شاریمی دنیا کی بری طاقتوں میں کیا جانے لگا۔ چیا تک کائی هیک نے برطانوی حکومت برسلسل میدباؤ ڈالانھا کہ وہ ہندوستان كي آزادى كوشليم كركيدسيان كاخيال تفاكه جب تك مندوستان رضامندانه طور يرجنك میں شریک جیس ہوجاتا ،اس کی طرف سے وہ مدذبیں ال سکے گی جس کاوہ اہل ہے۔ جنگ جھڑ نے سے چھ طرصہ مہلے ، جواہر لال نے جنوبی چین کا دورہ کیا تھا۔ چیا تگ . كائى هيك ان كي ميز بان يتحاورا سطرح ان سي قربى تعلقات قائم كر ليے يقد اى طرح انھوں نے مندوستان کی سیاس صورت حال کے بارے میں براہ راست معلومات بھی طامل كرلى هيس يجوا برلال كدور اكالك نتيجديد جي مواكد جياتك كالى فيك في ايك مشن ہندوستان کورواند کیا اور انڈین بیٹنل کا تکریس کے صدر کی حیثیت سے میرے نام ایک خط لکھا،اسیے خطیس مندوستان کی آرزوؤں کے تیس انھوں نے پوری مدردی کا اظہار کیا تھا اور ہندوستانی فلاح و بہبود کے لیے اپنی فکر مندی بھی ظاہر کی تھی .....اب انھوں نے فیصلہ کیا کہ خود انھیں ، ہندوستان آ کر دائسرائے اور کا تحریبی لیڈروں سے ملاقات کرنی

الالكام آزادی بهند می مندوستان کو فی رہنماؤں کی وابستی میں معاون ہوگا۔

الالكام آزاد کی بندوستان کے قومی رہنماؤں کی وابستی میں معاون ہوگا۔

میں دبلی میں تھا اور آصف علی کے ساتھ تھی را ہوا تھا جب ججھے معلوم ہوا کہ فروری ۱۹۴۲ء کے نصف اول میں چیا تگ کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چندروز بعد مجھے مادام چیا تگ کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چندروز بعد مجھے مادام چیا تگ کائی شیک کا میہ بیغام موصول ہوا کہ ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گی اس کے جلد ہی بعد حکومت کی طرف سے بیاعلان جاری کیا گیا کہ جزلیسیمو اور مادام چیا تگ کائی ہیک حکومت ہند کے مہمانوں کی حیثیت سے دہلی آرہی ہیں۔

جزلیسیمواور مادام چیا تک کائی دیک ۹ فروری ۱۹۳۲ و کود بلی پنچے۔ان کی آمد کے دوروز بعد میں اور جواہر لال ان سے ملنے کے لیے گئے۔ان سے بات چیت میں ایک دشواری بیتی کہ آخیں کوئی بھی غیر ملکی زبان ٹیس آتی تھی۔ایک ترجمان ، بے شک ان کے ساتھ تھا ،کین اس کی وجہ سے ہماری گفتگو فطری طور پرست رواور قدر رے رسی ہوکر رہ گئی تھی۔ جزلیسیمو نے بیا بات ٹابت کرنے کے لیے کہ مہارے کی مخاج قوم ، دو میں سے ایک بھی راست کی مدد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے،ایک طویل ابتدائی تقریر کی ۔ یا تو وہ تکوارا ٹھا لے اور غیر ملکیوں کو ایستے بھی اس کے مار بھگائے ۔۔۔۔۔دومر اراستہ یہ ہوگا کہ آزادی کی پرامین ذرائع سے آزادی حاصل کر سکتی ہے لیکن اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آزادی کی برامین ذرائع سے آزادی حاصل کر سکتی ہے لیکن اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آزادی کی مست رفنار بندرت کی ہوگی ۔ سیلف گور خمنٹ (سوراج) کی طرف ترتی قدم بوقد میں ہوگی تا آئکہ ہم منزل تک پہنے جا تیں ۔ایک ایسی قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا تو می ہوگی تا آئکہ ہم منزل تک پہنے جا تیں ۔ایک ایسی قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا تو می ہوگی تا آئکہ ہم منزل تک پہنے جا تیں ۔ایک ایسی قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا تو می آئم سے خلاف جو دور ہیں۔

ازادى بند المسلم المسل رکھا تھا اور برطانوی وزیر اعظم کونعیلی سندیے بجوائے تھے۔ اٹھیں اس کی طرف سے ایک جواب بھی موصول ہوا تھا اور اتھیں یقین ہے کہ اگر ہندوستانی دانشمندی اور تدبرے کام لیتے ربياتوجنك كي صورت حال سے وہ بورافائدہ اٹھاسكتے ہيں اور آزادي حاصل كرسكتے ہيں۔ اس کے بعد جزلیسیمو نے مجھ سے یو جھا: ''ہندوستان کا سے رشتہ کس ہے ہے؟ اس كى جكهنازى جمنى كے ساتھ ہے يا جمہوريوں كے ساتھ؟ میں نے جواب دیا: " مجھے سے کہنے میں کوئی جھکے نہیں ہے کہا گر ہمارے راستے سے ر کاوٹیں ہٹا دی جائیں ، نومیں اس مقصد کے لیے کوئی بھی کوشش یا قی نہیں جھوڑوں گا کہ مندوستان جمہوریتوں کے کمپ میں شامل ہوجائے۔ اس کے بعد جزئیسے ویے خطیباندانداز کا ایک سوال پیش کیا۔انھوں نے کہا کہ بی نوع انسان کی کثیر آبادیوں کے لیے اس عالمی جنگ میں اصل مسئلہ ایک ہی ہے ·· آ زادی یا غلامی .....ان او نیج داؤوں کے پیش نظر ، کیا ہمارا بیفرض تہیں ہے کہ سی طرح کی شرطوں پراصرار کیے بغیرہم ہو۔ کے۔اور چین کا ساتھ دیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہم جہوری کیس میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں ، بشرطيكهم أزاد مول اورائي أزادانه ببند كے مطابق جمهور ينوں كے ساتھ مول \_ جزیسیمو نے دوبارہ کہا کہ جہاں تک مندوستان کا تعلق ہے ، وہ بیسویتے ہیں دُومِینین اسٹیٹس (Dominion Status) ادر کمل آزادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔اس سوال بروہ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور کہا کداگر برطانوی حکومت و ولینین النينس كے ساتھ خود مختاري كى پينيكش كرتى ہے، تو عقل مندى اس ميں ہے كه مندوستان اسے قبول کر کے ۔۔۔۔۔۔۔انھوں نے میکی کہا کہ اٹھیں پت ہے کہ جواہر لال ان کے خیال سے متفق نہیں ہیں اور کمل آ زادی جائے ہیں الیکن ہندوستان کے ایک خیرخواہ کی حیثیت سے ،ان کامشورہ بہی ہوگا کہ میں کسی ایسی پیشکش کونامنظور نہیں کرنا جا ہے۔ جواہرلال نے جھے سے اردو میل مات کرتے ہوئے کہا کہ کائریس کے صدر کی حيثيت سے اس موال كاجواب مجھے دينا موكا۔ میں نے جرابیسے سے کہا کہ اگر برطانوی حکومت ڈومینین اسٹیٹس کی پیش کش كرے كى اور اس بررضا منذ ہوجائے كى كد جنگ كے دوران ہندوستانى تمائندے

اس منزل پر مادام جیا نگ کائی فیک ہمارے ساتھ شامل ہو گئیں اور ہمیں جائے گی دعوت دی۔ ان کی موجودگی نے گفتگو کو آسان تر کر دیا کیونکہ ان کی تربیت بوتا تعییر اسٹیٹس میں ہوئی تھی اور وہ پوری روانی کے ساتھ انگریزی بولتی تھیں۔

جزلیسیمونے کہا کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ برطانوی حکومت کو ہی جنگ کا ہارا تھانا پڑے گا۔ بیڈو قع رکھنا کہ جب تک بیخاشمتیں جاری رہتی ہیں ،سوفی صدفہ مے داری وہ ہندوستانیوں کے سیردکر دیں ،معقول نہیں ہوگا۔

یں نے جواب دیا کہ جنگ کی مت تک کے لیے ایک منصوبہ بنایا جاسکتا ہے جو ہندوستانی لیڈروں اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اصل مسئلہ، بہرحال جنگ کے بعد ہندوستان کے سوال کو طے کرنے کا ہے۔ برطانوی حکومت ایک بارجمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے، تو ہم مجھوتا کرلیں گے۔ بارجمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے، تو ہم مجھوتا کرلیں گے۔ مادام چیا تک کائی ہیک نے جھ سے دریافت کیا کہ اگر ہماری گفتگو برطانوی حکومت کی اطلاع میں لائی جائے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔

یں نے جواب دیا کہ بہی وہ موقف کے جس کا اعلان کا گریس کھنے عام کر چکی
ہوادرہ ارے خیالات کسی کو بھی رپورٹ کے جا کیں ،اس پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔
اس تمام مدت میں جب جزایسے و چیا تک کائی فیک مندوستان میں رہے .....
حکومت ہندا کی پریشان کن کیفیت سے دو جار رہی۔ وہ جزایسے واور کا گریسی لیڈروں کے مابین استے قریبی رابطے پندنہیں کرتی تھی۔ اس سے ہندوستان اور بیرونی ممالک دونوں میں بیتا تر پیدا ہوسکیا تھا کہ جزایسے وہم سے ملئے کے لیے آتے تھے، دوسری طرف جزایسے و نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ جنگ کی صورت حال پرصرف والسرائے اور جزایسے و نے یہ بات جیت کے لیے آ جو بھی کہ دہ جنگ کی صورت حال پرصرف والسرائے اور مائڈر ان چیف سے ہی نہیں ، بلکہ کا گر کی لیڈروں سے بات چیت کے لیے بھی ہندوستان آئے تھے۔ چنا نچ حکومت آئیسی ہم سے مابطہ قائم کرنے سے دوک نہیں گی۔
ہندوستان آئے تھے۔ چنا نچ حکومت آئیس ہم سے مابطہ قائم کرنے سے دوک نہیں گی۔

### Marfat.com

دورے کا پروگرام بنایا تھا جس میں ان کے ساتھ وہی نوگ ہوں سے جنعیں حکومت نے

و آزادی بند و محمد من المانی آزادی بند و محمد من المانی آزاد و هم محمد من المانی آزاد و منتخب کیا ہو۔ لیکن مادام چیا تک کائی شیک نے کہا کہ جواہر لال بھی ان کے ساتھ آ گرے تک چلیں ...... چنانچہوہ بھی اس یارٹی میں شامل ہو گئے۔حکومت ہند نے اس بات کوجھی شدت سے تا بیند کیا تھا۔

وہلی سے جرالیسیو کلکتے گئے۔ حکومت بنگال نے بیر انتظام کیا تھا کہ جزلیسیموعلی پورکے مقام پر دائسریکل لاج میں قیام کریں۔ جزلیسیمو نے اس کی اطلاع جوا ہرلال کو دی اور کہا کہ انھیں کلکتے میں ان سے دوبارہ ملنے کی امیر ہے .....جواہر لال کلکتے مسئے اور ان کے ساتھ مزید گفتگو کی۔ گاندھی جی اس وفتت برلا یارک ہیں مقیم يتے اور جزليسيموان سے ملاقات کے ليے وہاں آئے۔ان کی پيدملاقات دو تھنٹے تک جاری رہی جس میں مادام چیا تک کائی دیک ترجمان کے فرائض انجام ویتی رہیں۔ گاندهی جی نے انھیں بتایا کہ مس طرح پہلے پہل جنوبی افریقنہ میں انھوں نے ستیہ گرہ شروع کی تھی اور رفتہ رفتہ کس طرح انھوں نے ہندوستان کے سیاس مسکلے کوحل کرنے کے

کیے تشدد سے عاری عدم تعاون کی تکنیک اختیار کی تھی۔

جزليسيمو كي آمد كے موقع بر ميں كلكتے ميں نہيں تفا۔جواہر لال نے بعد ميں مجھے انٹرویو کی بابت بتایا .....اس زمانے میں جواہر لال ہرمعالیے میں گاندھی جی سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے ہتے۔ان کا خیال تھا کہ گاندھی جی نے جس طریقے سے جربيسي كساته بات چيت كي من ال في ان پر بهت اجها تا ثر نبيل و الاتها، اس بيان کو قبول کرنا ، میرے لیے ، بہر حال ، مشکل فقاء میکن ہے کہ جزلیسیو ، کا ندھی جی کے موقف کے تمام مضمرات کو سمجھ نہ سکے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ گاندھی جی کی دلیلوں سے قائل بھی نہ ہو سکے ہوں الیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ معناطیسی اثر ، جو گا ندھی جی غیرملکیوں پرڈالتے تھے اس سے جرالیسیو بھی لازی طور پرمتا رہوئے ہوں گے۔

رخصت ہونے سے پہلے، جرکیسے و نے برطانیہ طلیٰ سے پُر زور اپیل کی کہ جتنی جلدي موسكے ، حقیقی سیاسی افتدار مندوستان کو دے دیا جائے ، مکر صاف ظاہر تھا کہ وہ وانسرائے یا برطانوی حکومت کو، ہندوستانی آزادی کے فوری طور پرسلیم کیے جانے کی مرورت كا قائل نيس كرسكے بيں۔

# كر بيل مشن

جیسے جیسے جیسے جنگ کا بحران گہرا ہوتا گیا ، لوگ بہتو تع کرنے گئے کہ ہندوستانی مسئلے کی طرف برطانوی حکومت کے رویے بیں ایک تبدیلی آئے گی۔ واقعتا بہی ہوا او راس کا متیجہ ۱۹۲۲ء کا کرپس مشن تھا۔ اس مشن پر گفتگو سے پہلے ایک گزشتہ موقع کی طرف اشارہ ضروری ہے ، جب جنگ جھڑنے کے فوراً بعد سرسٹیفر ڈ کرپس ہندوستان آئے تھے۔ اس سفر کے دوران جمعہ سے ان کی کافی بات چیت ہوئی ........ دراصل ، کا نگریس ورکنگ سفر کے دوران انھول نے کئی دن واردھا بیس گڑا رے۔ جنگ کی تیاری بیس ہندوستانی شرکت کا سوال ، فطری طور پر ، ہماری بات چیت بیں بار ہار چھڑنے والے موضوعات بیس سے ایک تھا۔

ال سفر کے دوران، سرسٹیفر ڈکر پس نے ایک سے زیادہ بار سے ہات کی کہ جنگ کے بارے ہیں گا ندھی ، تی کے خیالات اچھی طرح جانے جاتے جیں اور یہ بھی کہا کہ برطانوی حکومت سے مفاہمت کی امید مشکل ہی سے کی جاستی ہے۔ میر سے خیالات بھی کائی معروف تھے اور ایبالگا تھا کہ تفتگو کے لیے وہ ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انھوں سنے بھے سے دریا فت کیا کہ کیا ہی انھیں اس اسر کا یقین ولاسکی ہوں کہ اگر برطانوی حکومت نے ہندوستانی آزادی کا مطالبہ منظور کر لیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تی بے مقالیہ منظور کر لیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تی بے مقالیت کو بول کرلیں ہے۔ ہیں نے انھیں بتایا کہ اگر چہم گا تدھی مقالیہ منظور کر این ہے۔ جن نے انھیں بتایا کہ اگر چہم گا تدھی مقالیہ منظور کر این ہے۔ جن نے انھیں بتایا کہ اگر چہم گا تدھی کی کا سب سے زیادہ احترام کرتے جیں اور وہ جو پہلے بھی کہیں اس پر سب سے زیادہ تو جہ کہ کہی کی اس ور ملک کی اکثریت کرتے ہیں ، کین اس خاص مسئلے پر جھے اطمینان ہے کہ کا تحریس اور ملک کی اکثریت میں میں میں تھ ہے۔ اس لیے ہی انھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آزادہ وجائے میں میں میں انھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آزادہ وجائے میں میں میں انہ تھ ہے۔ اس لیے ہی انھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آزادہ وجائے میں میں میں میں انہ میں ہوں کہ اگر ہندوستان آزادہ وجائے

وہ آزادی ہند ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ہے۔ اور انھوں نے یہ جمی ہو جھا کہ اگر اس تو سارا ملک دل و جان سے جنگ کی تمایت کرے گا۔ انھوں نے یہ جمی ہو جھا کہ اگر اس طرح کا کوئی امکان پیدا ہوا تو کیا ہندوستان جبری بجرتی کو قبول کر لے گا۔ میں نے جواب دیا کہ ہم اس (امکان) کا خیر مقدم کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہندوستانی جنگی کوشش ممل ہو۔

سرسلیفر ڈنے بجھے ایک یا دواشت مرتب کر کے بھیجی جس میں انھوں نے ہماری گفتگو

کا خلاصہ اور برطانوی حکومت نیز ہندوستانی عوام کے مابین ایک سمجھوتے کے لیے اپنی

تبحویزیں درج کی تھیں۔ان کے قول کے مطابق ، برطانوی حکومت فوری طور پر بیا علان

کرنے والی تھی کہ مخاصمتوں کے ختم ہوتے ہی ، ہندوستان کو بغیر کسی تاخیر کے ، آزاد قرار

دے دیا جائے گا۔اعلان میں بید دفعہ بھی شامل ہوگی کہ ہندوستان اپنی مرضی کے مطابق بیہ

طے کرے گا کہ اسے برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہنا ہے یا نہیں ......... جنگ کی

مدت تک کے لیے ،مجلس منظمہ کی تشکیل شخصرے سے کی جائے گی اور اس کے اراکین کا

مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔وائسرائے کی حیثیت ایک آئی بھی سربراہ کی ہوگی۔ اس طرح

مرائی مرشکیل وٹے اپنی اس تجویز کے بارے میں میرا ردگمل دریا دت کیا۔ میں نے

مرسٹیلر ڈنے اپنی اس تجویز کے بارے میں میرا درگمل دریا دنت کیا۔ میں نے

حواب دیا کہ اسے ایم مسللے سے متعلق کسی قیاس صورت حال کے بارے میں ، میں حتی

طور پرخود کو اپنی بی کسی دائے کا پابند نہیں کرنا جا بتنا ، لیکن میں اٹھیں یقین دلاسکی ہوں کہ

طور پرخود کو اپنی بی کسی دائے کا پابند نہیں کرنا جا بتا ، لیکن میں اٹھیں یقین دلاسکی ہوں کہ

ایک بار ہندوستانی عوام کو میدیقین آئے آئے کہ برطانوی حکومت سے جے جم کرنا جا ہتی ہوت

اپنافتلاف کورفع کرنے کی کوئی مبورت تلاش کی جاستی ہے۔

ہندوستان سے مرسٹیفر ڈکرٹین ایک غیر سرکاری مہمان کے طور پردوس گئے۔اس
کے پچھتی عرصے بعد، آنھیں رویں کے لیے برطانوی سغیر مقرر کر دیا گیا۔ بعض اوقات یہ
کہا جاتا ہے کہ وہی سوویت روی کو اتحادیوں سے قریب لانے کے ذمے دار تھے۔

بالآخر، جرمتی نے جب روی پر حملہ کیا تو جنگر اوراسٹالن کے تعلقات میں اس خرائی کا سہرا

بھی، بیشتر انہی کے سربائد ہا گیا۔اس (واقع) نے آٹھیں زبر دست نیک تامی عطاکی
اور برطانوی پلک زندگی میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ جھے اس پر شک ہے کہ وہ واقعتا
سوویت پالیسی پراٹر انداز ہوئے ہوں سے ایکن اصلیت جو بھی رہی ہو،ان کی نیک تامی

میں بہت اضافہ ہوا۔ جب وہ یو۔ کے ....واپس آئے تو کی لوگوں نے یہاں تک امید کی کہ حکومت کے سربراو کی حیثیت ہے وہ مسٹر چرچل کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں اس دیاؤ کی طرف پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں جو ہندوستانی سوال کو سطے کرنے کے لیے،صدرروزویلٹ برطانوی حکومت پرڈال رہے تھے۔ پرل ہار بر کے بیدامریکی رائے عامدزیادہ سے زیادہ اصرار آمیز ہوتی جارہی تھی اور مطالبہ کررہی تھی کہ جنگی تیاری میں ہندوستان کا رضامتدانہ تعاون ضرور حاصل کیا جانا جاہے .....مشر چرچل تک میمسوس کرتے ہے کہ اس وقت خیراندیش کا اظہار ضروری ہے۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نیاقدم افعائی کے اور اپنی کی یالیسی کے ترجمان کی حیثیت سے کر ہیں کا انتخاب کیا۔ سوویت بوتین سے واپنی کے بعد ، کریس کی مقبولیت بہت بلند تھی۔ رائے عامہ كے مطابق ، ميدو و محض تقاجس نے ماسكويس زبردست كاميابي كے ساتھ ، ايك انتهائي نا زک مشن کوسنعیالا تھا۔ اس لیے صاف ظاہر تھا کہ ہند دستان کی جانب ایک مشن کے لیے ان کا انتخاب سب سے زیادہ موزوں تھا۔علادہ ازیں ، ہندوستانی مسئلے میں ان کی دل چسی چھلے کی برسوں سے تھی .....مبرے پاس اس یقین کے کی اسباب ہیں کہ ہندوستان کے گزشتہ سفر کے دوران ، واردھا کے مقام پرانھوں نے جویادداشت مرتب كى تقى ،ا \_ مسترج چل كے سامنے اللى نے چین كيا تھا۔ ميرا خيال ہے كہ چیل نے اس يادداشت بي مندرج تجويزي قبول نبيس كيس ليكن كريس كا تاثر بيرتفا كداسيم قبول كر لی گئی ہے۔اس کیےوویدی مستعدی کے ساتھ مندوستان آنے پرراضی ہو مجے ، کیونکہ میرے ساتھ اپی پھیلی بات چیت کی روشی میں ، وہ بیمسوں کرتے ہتے کہ کاجمریس کے زر بیدان کی تجویزوں کے قبول کر لیے جانے کا بہت کافی امکان ہے۔ كريس من منعلق بي ، بي ، كاعلامي من حرب كالكعفر بحي تقا- قياس آرائیوں کا ایک سیلاب الدیرا تھا، لیکن کسی کوتین کے ساتھ بدیات معلوم ہیں تھی کہ برطانوى حكومت كيا تجويز مريكي يمدوستان بل بداعلانبدرات كآ ته بجسناكيا-ایک محضے کے اعدر مریس نے میری دائے طلب کی ۔ میس نے کہا: "جب تک کرتوجہ کے ساتھ میں اس کی جانیج پر کھ نہ کرلوں کہ سٹیز ڈ كريس جو پيش كش ليكر آ رہے بين اس كى بيخ شرطين كيا بين ، مين كوئى

پرلیں کی جانب سے زیر دست دیاؤ کے باوجود ، میں نے خود کو پھھا در کہنے سے باز کھا۔

میں داردھامیں تھاجب وائسرائے نے میرے نام ایک تار بھیجا کہ جنگی کا بینہ نے مرسٹیفر ڈکر کیس کوایک مشن پر ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور جھے دہلی آنا چاہیے تاکہ ان تجویز دل کے بارے میں بات چیت کرسکوں جنھیں وہ ہندوستانی سوال کو طے کرنے کی خاطرا ہے ساتھ لارہے ہیں ۔۔۔۔۔ میں فیصل نے دعوت قبول کر لی اور وائسرائے کواس کی خاطرا ہے ساتھ لارہے ہیں۔۔۔۔۔ میں کی اطلاع بھی دے دی۔

ریخور کرنا دل چنپ ہوگا کہ برطانوی حکومت ہندوستان میں اتنی بہت ی تظیموں کے نمائندوں سے کیوں مشورہ کرنا جا ہتی تھی کہ

یں نے سرسٹیز ڈ کے ٹی وہلی آئے کے جلد ہی بعد ان سے ملاقات کی۔ پہلی میٹنگ ۲۹ ماری ۱۹۴۲ء کو دن کے تین بجے ہوئی۔ سرسٹیز ڈ نے اپنی تجاویز پر مشتل ایک بیان تیار کر رکھا تھا جے ضمیر نمبر ۲ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اپنا بیان میر سے حوالے کیا اور کہا کہ وہ تجاویز پر مزید گفتگواور جہاں ضرورت ہواس کی مزید مدافعت کے لیے تیار ہیں ........ میں نے جب بیان پر نظر ڈ الی تو پید چلا کہ بہتجویز تھی ، وائسرائے کی ایک ٹی کہلی منظمہ کے لیے۔ تمام موجودہ ادا کین مستعفی ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد بیشنل کا بحر کیس اور دوسری نمائندہ تنظیموں سے ورخواست کی جائے گی کہ وہ اپنا نمازور کر کی مدت بیشنل کا بحر کیس اور دوسری نمائندہ تنظیموں سے ورخواست کی جائے گی کہ وہ اپنا کا مرد کی مدت نک کام کرتی رہے گی۔ برطانوی حکومت متانت کے ساتھ اپنا اس مہد کا اظہار کرے کی کہ کا صحور یہ تارہ موجودہ مجلس منظمہ میں برطانوی ادا کین کی اکثریت اس تجویز کا ماضل یہ تھا کہ موجودہ وہلی منظمہ میں برطانوی ادا کین کی اکثریت کے برطانوی عہد یدارسکرٹری کے طور پر باتی موجی جی جس شرصرف ہندوستانی ہوں گے۔ برطانوی عہد یدارسکرٹری کے طور پر باتی موجی کی جس شرصرف ہندوستانی ہوں گے۔ برطانوی عہد یدارسکرٹری کے طور پر باتی رہیں گے ، کونسل (مجلس) کے ادا کین کی اکتریت کی طور سے۔

ر آزادی بند مان میرمال ، بدلنیس جائے گا۔ بربیس ۔ کومت کا نظام ، بیرمال ، بدلنیس جائے گا۔

میں نے تغصیل کے ماتھ بیہ وضاحت کی کہ کس طرح ، جنگ چھڑنے کے بعد ہندوستان نے بار بار جنگ میں شرکت کی پیشکش اس شرط پر کی تھی کہ اس کی آزادی ہندوستان نے بار بار جنگ میں شرکت کی پیشکش اس شرط پر کی تھی کہ اس پیشکش کا (پہلے ) تسلیم کر ٹی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیدالزام انگریزوں پر آتا ہے کہ اس پیشکش کا فائدہ اٹھانے میں وہ ناکام رہے اور اس طرح جنگ میں ہندوستان کی طرف ہے کوئی برارول اوا نہ کیے جانے کے ذمے دار بھی وہی ہیں۔ سرسٹیٹر ڈنے بار بار کہا کہ جس شکل برارول اوا نہ کیے جانے کے ذمے دار بھی افسوں ہے ، لیکن اب انھیں یقین ہے کہ یہ تمام میں واقعات رونما ہوئے اس کا انھیں افسوں ہے ، لیکن اب انھیں یقین ہے کہ یہ تمام صورت حال ختم ہوجائے گی ، اگر برطانوی کا بینہ کی جانب ہے جو پیشکش وہ لے کرآ ہے میں ،اسے تبول کرلیا جائے۔

ال طرح ماري ملي مات چيت كاخاتمه ايك براميد توب برموا

گاندهی جی روز اول سے ان تجویز وں کوشکیم کرنے کے خلاف تھے۔ میرا خیال تھا
کہ اس کا بیشتر سبب جنگ کے تین ان کی ناپندیدگی ہے، بجائے خودان تجاویز پراعتراض
نہیں ہے۔ دراصل اس تجویز کے اوصاف کی بابت ان کے فیصلے پر ایسی ہر بات سے جو
ہندوستان کو جنگ بیں ملوث کر سکے۔ ان کی خلقی اور نا قابل تغیر بیزاری کا رنگ چڑھ جاتا
تھا۔ تجویزیں ہندوستان کے لیے چاہے جننی سازگار رہی ہوں ، اگران کا مطلب بیتھا کہ
ہندوستان کو جنگ بیں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندهی جی کے لیے قطعا نا قابل قبول تھیں۔
ہندوستان کو جنگ بیں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندهی جی سے قطعا نا قابل قبول تھیں۔
ہندوستان کو جنگ بی کا آخری کا حصہ بھی پیندنہیں کیا ، جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے بعد
ہندوستان میں اور مسلم نیک کوفرقہ وارانہ مسئلہ طے کرنے کا ایک موقعہ دیا جائے گا۔

کرپس ہے، اس مٹن کے دوران کا ندھی تی پہلی بار طے، تو کرپس نے انھیں وہ
یا دواشت یا دولائی جس کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے .....کرپس نے کہا کہ
یا دواشت کا تحریبی لیڈروں ہے جن بیس کا ندھی تی بھی شامل ہیں بمشورے کے بعد تیار
کی گئی تھی۔ اس کا خلاصہ بیر تھا کہ جنگ کے دوران مجلس منتظمہ کا مزاج (اراکین کی
قومیت کے لیاظہ کے بوری طرح ہندوستانی کردیا جائے گا۔ جنگ کے بعد ہندوستان
کی آزادی کا اعلان کردیا جائے گا۔ ....وہ تجویزیں ،جنھیں وہ اب اپ ساتھ لائے
ہیں، خاصی حدیک ویسی ہی ہیں۔

رہے آزادی ہند اور بھر اور ان میں اور ان میں اور کریس میں بہت می خوشکوار با تیں بھی ہوئیں الیون میں بہت می خوشکوار با تیں بھی ہوئیں الیون الی نوعیت دوستاندری ۔ گاندگی جی ہوئیں اگر چہان کی نوعیت دوستاندری ۔ گاندگی جی الیون نوجیت دوستاندری ۔ گاندگی جی آئے ، اگر چہان کی نوعیت دوستاندری ۔ گاندگی جی آئے ہا کہ یہ تجویزیں بہت معین اور غیر دل چہپ ہیں اور ان میں غدا کرات کی کوئی گئیادہ وائیل مشکل ہے۔ انھوں نے ہشتے ہوئے ، کریس کو تنبید کی کہ میں انھیں بہت زیادہ وقیل دے رہا تھا، کیکن انھیں جی اطرار ان اس کے بیٹ کر (مزاماً) کہا، وہ جائے ہیں کہ میرے پاس جورتی ہو وہ اتی کمی ہے کہ آٹھیں لٹکا یا جا سکتا ہے۔ جواہر لال یورپ اور ایشیا میں واقعات کی صورت حال ہے بہت ڈیادہ پر بیٹان شخصاور انھیں جہوریوں کے انجام کی طرف ہے تئو کیشتی ۔ ان کی مذکر تا جا ہے تھے۔ ای شخصاور تھی اور وہتی الا مکان ان کی مذکر تا جا ہے تھے۔ ای اس وقت ہند وستانہ توجہ کا تھا۔ گر انگریزوں کے خلاف، اس وقت ہند وستانہ توجہ کا تھا۔ گر انگریزوں کے خلاف، اس وقت ہند وستانہ توجہ کا تھا۔ گر انگریزوں کے خلاف، اس وقت ہند وستانہ توجہ کا تھا۔ گر انگریزوں کے خلاف، اس وقت ہند وستانہ توجہ کا تھا۔ گر انگریزوں کے خلاف، اس وقت ہند وستانہ توجہ کا تھا۔ گر انگریزوں کے خلاف، ان کے خیالات پڑھ سکی تھا اور جھے ان کے خیالات ہیا ہوں جاند کی تھا۔ گر میاں تیں کر حیال ان کے خیالات پڑھ سکی تھا اور جھے ان کے خیالات پڑھ سکی تھی ہیں ہمردی تھی۔

جہاں تک ، کا گریس ورکنگ کیئی کے دوسر ہے اراکین کا تعلق ہے ، ان میں سے
اکٹر جنگ کے بارے میں کوئی مرتب رائے نہیں رکھتے تھے۔ راہ نمائی کی خاطر ، وہ سب
گاندھی تی کی طرف و کیے رہے تھے۔ ان میں استنائی حیثیت صرف شری راجگو پال
آ چاری کی تھی ۔ وہ پوری طرح (ان نجو یزوں) کی قبولیت کے تی میں تھے ، کیکن ان کے
خیالات میں زیادہ وزن نہیں تھا ۔۔۔۔۔ یہ بدتمتی کی بات ہے کہ کا گریسی صلقے انھیں ایک
ایسافن سمجھتے تھے جسے ایک اعتدال پند (Moderate) سے بخشکل ممیز کیا جا سکتا ہو۔
ورکنگ کیٹی تجویزوں پر دوروز تک بحث کرتی رہی گریہ گفتگو تیجہ خیز نہیں رہی ۔ اس
وقت میں نے بی ضروری خیال کیا کہ بعض نکات پر سٹیز ڈو سے مزید وضاحتین اور زیادہ
وقت میں نے بی ضروری خیال کیا کہ بعض نکات پر سٹیز ڈو سے مزید وضاحتین اور زیادہ
متعلق تھا۔ سرسٹیز ڈی تجویز تھی کہ جاس تو برقر اور ہے گی گراس کی تھکیل سیاسی جماعوں
متعلق تھا۔ سرسٹیز ڈی تجویز تھی کہ جاس تو برقر اور ہے گی گراس کی تھکیل سیاسی جماعوں
متعلق تھا۔ سرسٹیز ڈی تجویز تھی کہ بھی تھیں کہ خوا کے گی۔ انھوں نے زبانی مجھے بھیں
دلایا تھا کہ واکسرائے کی خیٹیت وہ تی ہوگی جوا گیا۔ آ سمی سربراہ کی ہوتی ہے۔ ورکنگ

ریم آزادی بهند بات مجھوتے کی شرطوں میں صاف ساق کی آئی اور کی جو ابدالکام آزاد کی کھی ابدالکام آزاد کی کھیٹی جائی تھا ہے۔ چنانچہ کی مرطوں میں صاف ساق کے آئی جا ہے۔ چنانچہ کیم اپریل ۲۹۲۴ء کومیں نے کریس سے دوبارہ ملاقات کی۔

بھی ہو، جملی اعتبارے وائسرائے صرف ایک آئی سربراہ کے طور پرکام کرے گا۔
میں نے سرسٹیفر ڈکو یاد دلایا کہ پہلی بات چیت کے دوران انعوں نے نبہا کہیں زیادہ داشتے جواب دیے تھے۔انھوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور جھے قائل کرنا چاہا کہ ان کا بنیادی موقف بدلانہیں ہے۔اس وقت ان کا ارادہ جو پچھے کہنے کا تھا، وہ عین مین وی تھا جو وہ اس وقت کہدرہ ہے تھے۔ میں نے یا دولایا کہ پچھے موقع پر، میرے ایک سوال کے جواب میں، انھوں نے صاف صاف کہا تھا کہ چکس منظمہ کا طریق کار بھینہ سوال کے جواب میں، انھوں نے صاف صاف کہا تھا کہ چکس منظمہ کا طریق کار بھینہ ایک کا بینہ کے جیسا ہوگا۔ گر، آئ وہ یہ کہدرہ سے تھے کہ قائو ٹی پوزیش جوں کی توں دہ کی ، اور وہ یہ کہتے ہوئے ، صرف میری یقین دہائی کی کوشش کررہے تھے کہ انھیں امید کی، اور وہ یہ کہتے ہوئے ، صرف میری یقین دہائی کی کوشش کررہے تھے کہ انھیں امید کے بعد، میں لے کر اٹھا تھا۔ میں نے اعتبا قس اور میں تھا۔ جو بہلی بات چیت کے بعد، میں لے کر اٹھا تھا۔ میں نے اعتبا قس اور

هِ آزادي بند هو موهد المعالية ریاستی سیریٹری برائے ہندوستان کے سلسلے میں اپنی گفتگو بھی آتھیں یا د دلائی۔اس وفت انھوں نے کہاتھا کہ ریاسی سیریٹری برائے ہندوستان ، دولت متحدہ کے سیریٹری کی طرح كام كرے گا،ليكن اب ان كا كہنا بينقا كه انٹريا آفس يار ياستى سيريٹري برائے ہندوستان کی حیثیت میں کسی تشم کی تبدیلی کے لیے ایک نے یارلیمانی ایک کے نفاذ کی ضرورت موگی - کریس نے جواب دیا کہ ان کے خیال میں عملاً انٹریا آفس ایک نئ بنیاد برکام کرے گا الیکن کسی قانون کے نفاذ میں عملی مشکلات ہیں جوریاستی سیکریٹری کے مرتبے کو دولت متحدہ کے سیریٹری جیسا بنادیں گی۔

اب میں نے مخاصمتوں کے خاتمے پر ہندوستانی آزادی کوشلیم کیے جانے کا سوال اٹھایا۔ کرپس نے کہا کہ جنگ کے بعدا یک شے زاویے سے ہندوستان کےمسکے پرغور کیا جائے گا اور اسنے بیموقع فراہم کیا جائے گا تا کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ وہ خود کرے۔انھوں نے مزید کہا کہ بہطور ایک دوسمت کے، وہ بیمشورہ دینا جا ہیں سے کہ میں نے سوالات اللها كرنتى مشكلات پيدائېيں كرنى جاہئيں...... ہندوستان كو بير تنجاويز ، جس شكل ميں سامنے آئی ہیں اس شکل میں بشلیم کرلینی جاہئیں اور آ کے بروھ جانا جا ہیں۔ان کے ذ بن میں ذرا بھی شبہیں تھا کہ اگر دوران جنگ ، ہندوستان نے برطانیہ کے ساتھ پوری

طرح تعادن كيا، توجنك كے بعداس كي آزادي يقينى ہے۔

مندوستان میں اور مندوستان سے باہر، اس سلسلے میں بہت کافی تیاس آرائیاں کی می بیں کہ پہلی اور دومری گفتگو کے درمیان سٹیفر ڈ کریس نے اپنی پوزیش تبدیل کیوں كرلى ....ال كاليك جواب بيه دسكتا ہے كەمرستىفر ڈكوامىدى كەلىپى قائل كرنے كى صلاحیتوں اور اسیے خوش کوار طور طریقوں کی مدستے، وہ کانگریس کو تنجاویز کی منظوری پر آ ماده كركيل محے خواه بنيادي صورت حال ميں كوئى مجى تبديلى ند ہو۔ اس ليے شروع ميں ، ایک سازگار پہلا تاثر قائم کرنے کی خاطر، صاف لفظوں میں یقین دہانیاں کرائی تھیں۔ ببرنوع ، جب تفصیل کے ساتھ تجاویز کی جانج پر کھ ہوئی اور خودان سے جرح کی تی تو المحول في حيات المراهين مختاط مربها حاسيه اورائي اميد تبين ولاني حاسيه تنفيل بوراكرنا ان كى بى مىن ند موسىداكى متادل توجيه بدر كى جاسكى) بى كديج كاس عرص میں، حکومت ہند کے اندرونی طلقے نے ان پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ہمہ وفت وہ

ع آزادی بند هو موهده می ایران ای وائسرائے اور اس کے مصاحبوں میں کھرے رہتے تھے۔ شاید بیا گزیر تھا کہ ان کے نقطهٔ نظر کا مجھ نہ مجھ رنگ سرسٹیفر ڈ کی بھیرت میں شامل ہوجائے .....ایک تیسری توجیہہ یہ ہے کہ نے کے عرصے میں دہلی اور لندن کے درمیان پیغام آئے تھے اور برطانوی جنگی کا بینہ نے انھیں نئی ہدایتیں جمیعی تھیں جنھوں نے ان میں بیاحساس پیدا کیا تھا کہ آگر وہ بہت آ کے بڑھ مے تو ہوسکتا ہے کہ انھیں سرے سے مستر دکر دیا جائے۔ تطعی طور پر کوئی جواب و پٹامشکل ہے کہ اصل تو جیہہ کیا تھی۔عین ممکن ہے کہ متذكره بالاتمام اسباب صورت حال مين تبديلي لانے كے ذهب دار مول .... کر پس اصلاً ایک وکیل ہتھے، چنانچہ ہر شے کو بجیسی کہوہ واقعتا ہوتی تھی اس کے برمکس ، نہ یا دہ خوبصورت بنا کر چیش کرنے کے عادی تقے۔وہ اسپنے نقطۂ نظرے چیزوں کودیکھنے كاميلان بهي ركھتے تنے اور اپني پوزيش كوحتى الوسع ، اس درجه خوبصورت بنا كر پيش كرنا جاہتے تھے کہ وہ ان کے مخالف پر اثر انداز ہو جائے ...... ہم نے جب انھیں لا جواب كرديا نؤوہ بين بينے برمجبور ہو محكے۔ ميں نے بعد ميں بيسنا كه ماسكوميں بھى بعض اوقات وہ ای طرح ، موصولہ ہدایات کی حدے تجاوز کر میج تھے۔ اس سے زیادہ فیاضاندایک تعبیر بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ بدهیثیت ایک انگریز کے انھیں تحریری معاہدوں ہے زیادہ عمل اور رسوم پرروز دینے کی عادت تھی ...... ہوسکتا ہے ، انھیں خلوس کے ساتهداس بات كاليقين ربام وكدايك بإران كي تجويزين قبول كرلى جائيس اتو وليي صورتيل خود بہخود بیدا موجائیں کی جن کی جانب انھوں نے اپنی پہلی تفکو میں اشارہ کیا تھا .... مرطا ہر ہے کہ اس سلسلے میں وہ رسی طور پر یعین دیائی نہیں کراسکتے چنانچہ جب ہم نے با ضابطہ طور پر یقین دلائے جانے کا مطالبہ کیا تو انعیں اپنی پہلی پوزیش سے پیچیے بنا ای لیے ووتصور ، جومیں نے اورار بل کی منے کوور کنگ میٹی کی دوسری میٹنگ میں ، جے سرسٹیفر ڈے میری دوسری مفتلو کے متائج برخور کرنے کے لیے طلب کیا حمیا تھا ، بیش کی وه کلیتا بی تھی .... جس نے ساوی بوزیش کا خلاصہ مندرجہ ذیل طور پر رکھنے کی

و سال. (۱) میں نے اب مات ماف بیدد کیدلیا کہ برطانوی کا بینہ جنگ کے دوران (۲) جنگ کے حالات اور خاص طور سے امریکی دباؤنے برطانیہ ک

پوزیش میں تھوڑی ترمیم کردی حتی کہ چرچل کی حکومت بھی اب

یمحسوں کرنے گئی کہ ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونے کا موقعہ

اس کی اپنی مرضی کی بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے ۔ یہی وہ سبب ب

جس کی بنا پروہ ایک خالصتاً ہندوستانی تجلس منظمہ کی تشکیل کے لیے

تیار تھے اور اسے جس صد تک ممکن ہوا ختیار دینا چاہتے تھے۔ قانونی

اعتبار سے ، بہر حال ، یہ کبس مجلس ہی رہے گی اور ایک کا بینہ ک

حیثیت نہیں یا سکے گی۔

حیثیت نہیں یا سکے گی۔

(۳) میمکن تھا کہ واقعی عمل کی سطح پر وائسرائے رواداری کا روبہ اختیار کر سام کی سطح پر وائسرائے رواداری کا روبہ اختیار کر بیش کرتا اور مجلس کے فیصلوں کو بالعموم قبول کر لیتا۔ مجلس کی بوزیشن مبرحال ، اس کے تابع ہوگی اور آخری ذھے داری اس کے سر

جائے کی نہ کہ کمس کے۔

(۳) اس کیے بیر بنیادی سوال جسے در کنگ سمیٹی نے اٹھایا تھا کہ آخری ویصلے کاحن کون رکھے گا ، اس کا جواب میں نکلیا ہے کہ اس حق پر دائسرائے کا اختیار ہوگا۔

(۵) جہاں تک متنبیل کاتعلق ہے، بیمکن تھا کہ کرپس کے لفظوں ہیں،
برطانوی حکومت ایک نے زادیے سے ہندوستانی مسئلے کا جائزہ
لیتی الیکن یقین کے ساتھ رہیں کہا جاسکتا کہ خاصموں کے خاتے
بر ہندوستان آ زادہ و جائے گا۔

(۲) بے شک، ایک تو گامکان اس بات گاتھا کہ جنگ کے بعد، قدامت پند حکومت جس کے سربراہ مسٹر چرچل ہیں ، اس کی جگد ایک نی حکومت آجائے جمکن ہے کہ بیارٹی) حکومت ہندوستانی مسئلے کا جائزہ زیادہ سوجھ بوجھ اور جمدردی کے شاتھ لیتی الیکن کھلی ہوئی بات

ہے کہ اس تم کی امکانی صورت تجاویز کا حصہ بیں بن سکتی تھی۔
(۷) اس لیے ، نتیجہ یہ لکا کہ اگر کا تحریس کی پیکش کو قبول کر لیتی تو
ایسا مخاصمتوں کے خاتمے پر بھی ہندوستان کے سننقبل کی بابت کسی
واضح یقین دہائی کے بغیر ہوتا۔

ہم نے ان نکات پر بحث اس اعلامیے کی روشی میں کی جو ہی، ہی ہی نے کر بیل مشن کے موقعے پرنشر کیا تھا۔ اس وقت واضح لفظول میں مید کہا گیا تھا کہ اب ہندوستان کواپئی تسمت کے نفیلے کا ایک موقع مل جائے گا۔ اپنی پہلی بات چیت کے دوران کر بس نے بھی یہی تاثر قائم کیا تھا کیا ویا ہے گا۔ اپنی پہلی بات چیت کے دوران کر بس نے بھی کہی تاثر قائم کیا تھا کیا وارا میر کی ابتدائی کیفیت بندر نئی رخصت ہوتی گئی۔

اس کیفیت اور ماحول کی تبدیلی کے دوسرے اسباب بھی ہتے۔ میں پہلے بی عرض كرچكا بول كەمرستىفر ۋكريس نے مندوستان آنے سے پہلے، وائسرائے سے كہا تھا كہ متعدد سیاس لیڈروں کے نام دعوت نامے بھوا دیاہے جا تیں ،جن میں ایک مرحوم اللہ بخش بھی تھے ..... ہندوستان کینینے کے بعد ایبا لگتا ہے کہ کریس کو اپنا موقف تبدیل کرنا یرا، شاید وائسریکل ہاؤس کے اثر کی وجہ ہے .....اللہ بخش وائسرائے کی وقوت پر د بلی آئے تھے اور سٹیفر ڈے انٹرویو کے منتظر تھے الیکن اس کالغین ہو ہی تیں پار ہاتھا۔ چونکہ اس سے ایک بدنما صورت حال پیرا ہورہی تھی ، بس نے کریس سے گفتگو کی اور انھوں نے کہا وہ جلد بی اللہ بخش کو مرحور لیں سے۔لیکن اس وعدے کے باوجود ،کوئی دعوت نامدوا تعتانيس بميجا كم اسسسة خركار الله بخش مايوى مع تك آك اوركها كد د بلی میں اب وہ مزید انتظار نہیں کریں گے۔ میں نے جب سنا اتو میں نے سرسٹیفر ڈے سخت ليج من بات كي اوركها كرميدالله بخش كي بي بيس مسلمانون كي اس تواناتنظيم كي بحي تو بین ہے جس کے وہ تما تندے تنے۔ اگر کریس کواس سلسلے میں کوئی شک تفاتو اللہ بخش کو مرے سے مرحوی بیس کیا ہا تھا۔ لیکن چونکہ دعوت نامہ جاری کیا جاچکا تھا ، اس لیے اب قاعدے سے ان سے ملنا جاہے۔ میری مداخلت کے نتیج میں والگے روز سرسٹیز ڈ اورالله بخش من ملاقات موكل بيانثرويوسرف أيك محتشرك ليفتحااورعام بات جيت كم محدود تقا ..... كريس في مسكل يركو با تعريس لكايا ...

الماليا المراكبين المراكب اس واقعے نے مجھ پر ایک خراب تاثر قائم کیا۔ میرا خیال تھا کہ پیچیدہ سیاس مئلوں سے تمنے کا ، بیمناسب طریقہ بیں ہے۔ میری نظر میں کریس کا طرزعمل ایک مدبر کے طرزعمل جبیہا نہیں تھا۔ حکومت ہندیتے مشورے کے بغیر دعوت ناہے جاری نہیں ہونے جاہیے تھے۔ پھراگر دشواریاں پیدا ہوگئ تھیں تو اٹھیں اللہ بخش سے براہ راست طور پر بنادینا جا ہے تھا تا کہ وہ دبلی میں پڑے پڑے اپنی ایڈیاں ٹھنڈی نہ کرتے رہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہواجس نے جھے بے مزہ کر دیا۔ جیسے ہی پریس نے جنگی کا بینہ کی تجویز دل کامتن جاری کیا، ہندوستانی اخبارات میں اعتراضات کی بھر مارشر دع ہوگئی۔ سب سته زیاده معترض وه اخبارات نقے، جوعام طور پر کانگریس کے نقطهٔ نظر کا اظہار كرتے تھے۔ان میں ہے ایک '' ہندوستان ٹائمٹر'' تھا جوا بنی را یوں کے اظہار میں سب ے زیادہ صاف کو تھا ...... کا تکریس ور کنگ سمیٹی کا اجلاس ابھی چل ہی رہا تھا کہ كريس نے جھے ايك خط بھيجا جس ميں انھوں نے بيكها كداگر چه مندوا خبارات نے پیشکش کا خیرمقدم نہیں کیا ہے ، انھیں ( کرپس کو ) امید ہے کہ میں تجویز پر ایک وسیع تر نقطه نظرك ماتحة غور كرول كار مندوا خبارات كي طرف بيردواله مجھے بہت نامناسب نظر آیا ..... مجھے بیر خیال بھی ہوا کہ مندو پریس پرزور وہ شایداس لیے دے رہے ہیں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں۔اگر آتھیں اخبار دن کے تنجرے پیند نہیں آئے تھے تو وہ باآسانی ہندوستانی پریس (اخبارات) یااس کے ایک جھے کاحوالہ دے سکتے تھے۔ میں نے جواب دیا کہ میں ہندو پریس کی طرف ان کے اس حوالے پرجیران ہوں اور میں نہیں سمجھتا كم مندوستانى بريس كے مختلف حصول ميں اس طرح كے خط المياز كاكوئى جواز ہے۔ میں نے اٹھیں لیقین دلایا کہ کانگریس ور کنگ سمینی ان تجاویز پرصرف ایک ہندوستانی نقطهٔ نظرسے فور کرے کی اور کسی فیصلے تک چینے سے پہلے، بیر مختلف خیالات رکھنے والے طقول برتوجهمرف كرفكي

۱۹۹ مارج سے ۱۱ مرابر مل تک، در کنگ کمیٹی کے طویل سیشن کے دوران میں تقریباً مراد دن ملی طور پر کمیٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ۱۲ پر بل کے بعد تقریباً ہر مہم میں نے کر بس سے ملاقات بھی کی۔ ان میں سے کچھ میٹنگوں میں جواہر لال بھی میرے ساتھ جاتے سے ملاقات بھی کی۔ ان میں سے کچھ میٹنگوں میں جواہر لال بھی میرے ساتھ جاتے سے ۔ کر بس کے مجوزہ دورے کی اطلاع جیسے ہی مجھے موصول ہوئی، میں نے در کنگ تمینی

کرپس نے بھے سے شکایت کی کہ ہندوستان کے اپنے گذشتہ سفر کے دوران وہ ورکنگ کینی کے بہت سے اراکین سے ملے تھے۔اس مرتبہ انھیں پتہ چلا کہ بٹس نے ان پر پابندی عائد کر دی ہے اور ایک رکن بھی ان سے ملا قات کا طلب گار نہیں تھا۔ اگر کسی سابی تقریب بیس ، ان کی ملا قات ہوئی بھی تو انھوں نے کوئی رائے تک طاہر نہیں کی ،کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ صدر کا تگریس کو اس طرح کے اقد ام پراعتراض ہوسکتا تھا۔ بیس نے کرپس کو بتایا کہ اس وقت جب کوئی ذھے دار تنظیم حکومت سے فراکرات بیس کر رہی ہو، اسے یہ بچھ صرف اپنے باضا بط نمائندوں کے تو سط سے کرنا چاہیے۔ ورکنگ کسیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر کا تکریس کو فداکرات جاری رکھنے چاہئیں۔ ای لیے ،کیش نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر کا تکریس کو فداکرات جاری رکھنے چاہئیں۔ ای لیے ،کیش نے دوسر سے اراکین کے لیے الگ سے فداکرہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر بھی ،

کا انظام کردوںگا۔ کرپس نے کہا کہ دہ خاص طور پر بھولا بھائی ڈیسائی سے ملاقات کے مشآق ہیں۔ ہندوستان کے گذشتہ سنر ہیں وہ ان کے ساتھ قیام کر چکے ہتھے۔ کھادی سوٹ جوانھوں نے پہن رکھاتھا ،اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تبسم کے ساتھ کریس نے کہا ، بیلبال بھی جو ہیں اِس وقت پہنے ہوئے ہوں ، بھولا بھائی ڈیسائی کی طرف سے ایک تخذہے۔

جہاں تک میراتعلق ہے، میرے پاس تجاویز کو پر کھنے کا صرف ایک پیانہ تھا۔ کیا برطانوی حکومت کی پیشکش ہندوستان کو آزادی کا راستہ دکھاسکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بیا پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کر لینی جا ہے اور بغیر کسی ذبنی تحفظ کے .....اگر جواب نفی میں ہے تو پھر ہمیں قطعی طور پر اسے (پیشکش کو) مستر دکر دینا جا ہے۔ میرے لیے واحدامتخان ہندوستانی آزادی کا مسئلہ تھا۔

میری کوشش، فدا کرات کی بوری مدت بین ای لیے بیتی که کرپس کی پیشکش اس شکل میں آئے جوجمیں بدیقین ولا سکے کہ ایک کونشن قائم کیا جائے گا جس کے توسط سے مجلس منظمہ عملاً ایک کا بینہ کے طور پر کام کرے گی اور وائسرائے ایک آئین سر براہ کے طور پر ساگراس نقطے پر ہم مطمئن ہوں تو چرہم پیش کش کو قبول کر سکتے ہتھے اور ہمیں جنگ کے دوران قانونی سطح پر اقتدار کی منتقلی کے سلسلے میں اصرار نہیں کرنا جا ہے تھا۔

جبیبا کہ بیں پہلے کہہ چکا ہوں ، یہ ندا کرات دوطویل ہفتوں تک جاری رہے۔
ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ دن میں ہوتی تھی ، میں شام کوکریس سے ملتا تھا اور اگلی می ورکنگ
کمیٹی کے سامنے رپورٹ بیش کرتا تھا۔ کریس نے وائسرائے سے گفتگو کی جب کہ
ورکنگ کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا۔ جھے بھی بعد کو پہتہ چلا کہ اس عرصے میں کریس نے تین
مواقع پر چرچل سے مشورہ کیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اٹھوں نے جنگی کا بینہ کے دوسر ب

کرہی بیامرارسلسل کرتے رہے کہ جنگ کے دوران، فیصلہ کن حقیقت اس کیج کو جونا چاہیے جو یہ جنگ اختیار کرتی ہے۔ اس دفت جنگ ایک الیم مزل پہنچ چی تھی جہال صرف جغرافیا کی صلحتیں ہندوستان پرایک بھاری ہوچھ ڈال رہی تھیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ جلس منظمہ کو اس معالمے جس مداخلت کا اختیار ہونا چاہیے اور برطانوی جنگی کا بینہ تک کو ہندوستانی مجلس منظمہ پر بھروسا کرنا چاہیے۔ ان کا استدلال بیتھا کہ اس نوع کی صورت حال جس ، بیضروری نہیں تھا کہ جلس کے قانونی اختیارات کی توسیع پر اصرار کیا جائے یا واضح لفظوں جس میں کی تصرورت نہیں تھا کہ جلس کے قانونی اختیارات کی توسیع پر اصرار کیا جائے یا واضح لفظوں جس میں کی تصرورت نہیں تھی کہ ترورت نہیں تھی کہ آخری فیصلے کاحق اس

اک وقت و بوبل ہندوستان میں کمانڈرا پچیف تھے۔کرپس نے ان سے کئی بار
گفتگو کی اور بیمشورہ و یا کہ مجھے بھی ان سے ملنا چاہیے۔ان کا خیال تھا کہا گر میں و بوبل سے لل لول اور جنگی صورت حال پران سے ایک رپورٹ حاصل کرلوں تو اس کا خوشگوار اثر پڑے گا۔ چنا نچہ انھوں نے مجھے و بوبل سے ملاقات کے لیے لکھا۔ میں بخوشی تیار ہوگیا اور کرپس نے ملاقات مقرر کرادی۔

کرپس بذات خود ، جواہر لال کو اور جھے ویویل کے پاس لے مجے ، لیکن رسی
تعارف کے بعدوہ چلے گئے اور ویویل سے ہماری گفتگو گھٹے بھر سے ذیا دہ ہوئی ۔ گر ، اس
گفت وشنید کا بچھ ایسا بتیج نہیں لکلا جومیر سے بنیا دی سوال کا جواب ہوتا ......... ویویل
کا طرز گفتگو ایک سپاہی کے بجائے ایک سیاست داں کا تعا اور وہ اس بات پرزور دے
کا طرز گفتگو ایک سپاہی کے بجائے ایک سیاست داں کا تعا اور وہ اس بات پر فوتت دی
رہے تھے کہ جنگ کے دوران ، حکمت عملی کی صلحوں کو دوسر نے تمام مسکوں پر فوقیت دی
جانی چاہیے ۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا ، لیکن اس امرکی نشائد ہی کی کہ ہمارا سروکا وہ
اس سے ہے کہ ہندوستان کے انتظام کو چلانے کا اختیار کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس
سوال پر ویویل کوئی روشن نہیں ڈال سکے۔

ہمارے اصرار کے متیج ہیں ، یہ جویز کیا گیا کہ جلس منتظمہ کا ایک رکن جنگ ہے متعلقہ تمام مسئلوں کا گران ہوگا۔ کرپس نے ہمیں یہ مجھانے کی کوشش کی کہ جنگ کی قیادت کی ذھے داری ہیں ہندوستان کی شہولیت ، اس طرح بیتی ہو جائے گی۔ ہمرنوع ان کے لیے صاف صاف یہ ہمنا مشکل تھا کہ ہندوستانی رکن اور کما نڈرا نجیف کے مابین رشخ کی نوعیت کیا ہوگی ........ خاص طور پر ای سوال کے بارے ہیں گفتگو کے لیے انھوں نے ویویل سے میری طلاقات کا اہتمام کیا۔ جب میں نے ویویل سے یہ پو پھا کہ کیا جب میں مندوستانی رکن کا رول ایک ذھے داروز بر کا ہینہ کے جیسا ہوگا تو وہ کوئی دو گوک جو اب نہیں دے سکے ان سے گفتگو کے بعد جو نتیجہ میں نے نکالا ، یہ تھا کہ ہندوستانی رکن کا رول ایک ذھے داروز بر کا بہند کے جیسا ہوگا تو وہ کوئی دو ہندوستانی رکن کا رول ایک ذھے داروز بر کا بہند کے جیسا ہوگا تو وہ کوئی دو ہندوستانی رکن کے سیرد ذھے داریاں تو کی جا تھیں گی ، گرکوئی افتایار نہیں ۔ وہ کینٹین ، ہندوستانی رکن کے سیرد ذھے داریاں تو کی جا تھیں گی ،گرکوئی افتایار نہیں ۔ وہ کینٹین ، ہندوستانی رکن کے سیرد ذھے داریاں تو کی جا تھیں گی ،گرکوئی افتایار نہیں ۔ وہ کینٹین ، میں موریک کھے اورٹرانسپورٹ کا انجاری ہوگا گیکن شریک جنگ افوائ کے معالم میں ، میں موریک کے اورٹرانسپورٹ کا انجاری ہوگا گیکن شریک جنگ افوائی کے معالم میں ، موریک کے اورٹرانسپورٹ کا انجاری ہوگا گیکن شریک جنگ افوائی کے معالم شری

رہ آزادی بند ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگا۔ اس کو مداخلت کا حق تقریبانہ ہونے کے برابر ہوگا۔

جنگ کے بعد ،صوبوں کواس فیصلے کا اختیار ہوگا کہ وہ یونین میں شامل ہوں یانہ ہوں۔ میں نے کریس کی (بیش کردہ) تجویز کے اس بنیادی اصول ہراعتر اخل تبیں کیا تھا کہ

آ زادی جنگ کے بعد سلیم کی جائے گی .....بہر حال، میں میصوں کرتا تھا کہ جب تک عملی اختیار اور ذھے داری جنگ کے دوران مجلس کے سپر دہیں کی جاتی ، میتبد ملی می خیز نہیں موگی ۔ ان سے میری بہلی تفتلو کے دوران کریس نے اس نقطے پر جھے بیقین دلایا تھا اور کہا تھا مرکب سے میری بہلی تفتلو کے دوران کریس نے اس نقطے پر جھے بیقین دلایا تھا اور کہا تھا

کے مجلس ایک کا بینہ کی طرح کام کرے گی۔ ہات چیت کے ساتھ میدواضح ہوتا گیا کہ میر( یقین دہانی)ایک شعری مبالغہ تھا۔۔۔۔۔۔ان کی اصل پیش کش خاصی مختلف تھی۔

اس سے بھی ہڑی رکاوٹ صوبوں کو دیا جانے والا بدا ختیارتھا کہ وہ جائیں تو ہوئیں میں شامل نہ ہوں۔اس نے اور فرقہ وارانہ مسئلے کی بابت کریس کے جوزہ حل نے گاندھی جی شمامل نہ ہوں۔اس نے اور فرقہ وارانہ مسئلے کی بابت کریس کے جوزہ حل بہت شدید ختا ہے گاندھی جی کو بہت رہاں کی ایجا ہے اس کے خلاف ان کا روعمل بہت شدید ختا ہے کریس سے اپنی پہلی ملاقات کے بعد، جب میں گاندھی جی سے ملاتو میں نے فورا سمجھ ایا کہ کریس کی تبویر کو وہ کلیتا نا قابل قبول تصور کرتے ہیں۔ان کا خیال تھا کہ مید ( تیجوین) ہماری

مشكلات كوصرف برهائ كاورفرقه وارانه مسئلے يحل كونامكن بتادے كى۔

یں نے کریس کو بتایا کہ صوبوں کو (اپئی مرضی کے مطابق یونین میں شامل ہونے

یا) شامل شہونے کا جواختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب علیحدگی پندی کا دروازہ کھولنا
ہے۔ کریس نے اپنی یوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش، یہ کتے ہوئے کہ اختیار جموی طور
برصوبوں کو دیا گیا ہے، کمی مخصوص فرقے کوئیں ..... یہ بات ان کے دماغ میں بیٹے چک
محص کہ صوبوں کا یہ حق انتخاب ایک بارتہام کرلیا جائے تو پھر واقعتا کوئی صوباس کا
مطالبہ نیس کرے گا۔ دوسری طرف اس حق کا نہ دیا جانا، شک وشعے اور بے اختباری کو
برحاوادے گا۔ صوبے اس سوال کو معروضی طور پر اس صورت میں دیکھ کیس کے جب وہ
محسوس کرنے لکیس کے کہ آخیس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کھل آزادی ہے۔
محسوس کرنے لگیں گے کہ آخیس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کھل آزادی ہے۔
مجھون کیا کہ اگلے روز سر سکندر حیات خال ان سے ملئے کے لیے آرہے ہیں۔ کرپس کو
امید تھی کہ فرقہ وارانہ سکنے کو حل کرنے میں سر سکندر مددگار تابت ہوں گے۔ بنجاب سب
جمھون کیا کہ اگلے روز سر سکندر حیات خال ان سے ملئے کے لیے آرہے ہیں۔ کرپس کو
اس سے دوسر ہے مسلم آکٹر ہی صوبہ خااور آگر بنجاب نے ہندوستان کے ساتھ در سینی افیصلہ کرلیا، اق
اس سے دوسر ہے مسلم آکٹر ہی صوبوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ میں نے انھیں بتایا کہ جمیے
میل کرخوشی ہوگی۔
میل کرخوشی ہوگی۔
میل کرخوشی ہوگی۔

ا گلے روز مرسکندرد بلی آ گے اور کر پس سے ملاقات کے بعدوہ جھ سے سلے۔ان
کی رائے میں ،کر پس کی پیکش فرقہ واراند سکلے کا بہترین مکنه طل تھی۔انھیں یقین تھا کہ
اگر بہنجاب اسمبلی میں اس معالمے پر ووٹنگ ہوئی تو اس کا فیعلہ قو می خطوط پر ہوگا ، فرقہ
وارانہ خطوط پر نہیں۔ میں نے مان لیا کہ اگر اسی وقت ووٹ لیے گئے تو ان کی چیش گوئی
صیح خابت ہو گئی ہے ،لیکن جنگ کے افتام پر کیا پکھ ہوگا ، یہ بتانا ان کی یا میری بساط
سے باہر ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہتنام نہیں کرسکنا کہ اس وقت بھی ان کا اتنانی
اثر ہوگا جھنا کہ ابھی ہے۔

ہندوستانی ریاستوں کے بارے بی کرپس کی پیشکش ریاستوں کے نمائندوں کو اپنے مستقبل کے نفیلے کی پوری آ زادی دی تی ہی۔ اس بی بہرنوئ، یدا ختیار بھی شامل تھا کہ وہ صوبوں کی طرح چاہیں تو ( یونین سے ) الگ رہیں۔ میرے لیے ، کربس سے انساف کرتے ہوئے ، اس واقعے کی نشائدی ضروری ہے کہ ریاستوں کے نمائندوں سے آئی گفتگو میں کربس واضح اور صاف کو تھے۔ مہارات کشمیر سے انموں نے کہا اس ریاست کا مستقبل ہندوستان کے ساتھ ہے۔ کی والی ریاست کو ایک لیے کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہی کہ کرائ اس نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تو برطانوی حکم ان اس کی مدد کو نہیں سوچنا چاہی کہ اگر اس نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تو برطانوی حکم ان اس کی مدد کو آئی ہوئے ، والیان ریاست کو ایپ مستقبل کے لیے حکومت ہند کی طرف آن پہنچیں گے۔ چنانچے ، والیان ریاست کو ایپ مستقبل کے لیے حکومت ہند کی طرف در بھنا ہوگانہ کہتاج برطانیہ کی طرف سے کہ ریاستوں کے نمائندوں میں دیکھنا ہوگانہ کہتاج برطانیہ کی طرف سے کہ ریاستوں کے نمائندوں میں دیکھنا ہوگانہ کہتا ہوگانہ کہتا ہوگانہ کہتا ہے کہ دیاستوں کے نمائندوں میں دیکھنا ہوگانہ کہتا ہے کہ دیاستوں کے نمائندوں میں دیکھنا ہوگانہ کہتا ہی کہتا ہوگانہ کرتا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگانہ کرتا ہوگیا ہو

سے پیشتر ،کرپس سے گفتگو کے بعد ، خستہ وشکتہ دکھائی دیتے تھے۔
ورکٹ کیٹی نے کرپس کی لائی ہوئی تجویزوں پر ایک قرار داد پہلے ہی منظور کرلی تھی ۔ بیا راپر بل کواٹھیں بیجی گئی کین فدا کرات کے بالا خرٹوٹ جانے تک ،اسے پریس کے لیے جاری نہیں کیا گیا۔ ہندوستان کوافقد ارکی خستی کے عام سوال سے قبطع نظر ،ایک بری دشواری ، کما غررانی جیف اور مجلس منظمہ کا وہ رکن جو دفاع کا انچارج ہوتا ،ان دونوں کے اختیارات کی تعیین کے سوال پر پیدا ہوگئی ......کرپس کی تجویز بھی کہ ہندوستانی رکن خاص طور پر تعلقات عام افواج کی سبک دوثی ، جنگ کے بعد کی نوتیس کی اور دفاع اور کو کلیٹا افواج کے ادا کین کو دسائل کی فراجی کا ذھے دار ہوگا۔ کا تحریب ان ڈے دار یوں کو کلیٹا بان جستی تھی اور اس نے ایک جو ابی تجویز بید چیش کی تھی کہ وزیر دفاع ، سوائے ان نا کائی بھی تھی اور اس نے ایک جو ابی تجویز بید چیش کی تھی کہ وزیر دفاع ، سوائے ان نا تھیارات کے جو جنگ کی قیادت کے لیے کما نڈوا نچیف کو حاصل ہوتے ہیں ، ، دوسر ب

کے بیر تجویزی مجی غیراطمینان بخش ٹابت ہوئیں۔ کرپس سے میری ایک اور میٹنگ ہراپریل کی سہ پہرکودیر کئے ہوئی اور • ارکی منے کو میں نے ورکنگ کمیٹی کے سمامنے اپنی گفتگو کا نتیجہ بیان کیا۔ افسوں کے ساتھ ہمیں بیہ طے کرنا پڑا کہ برطانوی کئوست کی تجویزیں جس شکل میں سامنے آئیں ، قابل قبول نیس تھیں۔

تمام امور کا انجاری ہوگا۔ کریس نے جواب الجواب کے طور پر کھے اور تجویزیں پیش کر

دیں الیکن چونکدوہ تمام اہم امور کمانٹروائجیف کے لیے تخصوص کردینا جا ہے تھے۔اس

چنانچہ ۱۰ اراپر میل ۱۹۳۲ء کو ہیں نے سرسٹیفر ڈکولکھا کہ اعلامیے کی عبارت (ڈراف ڈیکلیریش) میں ہندوستانی مسائل کی طرف رویہ نہ صرف یہ کہ غلط ہے، اس ہے مستقبل میں دشوار تربیچید گیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ انھوں نے ۱۱ راپر بل کوایک ہوا ہی انھا جس میں میں میہ جھانے کی کوشش کی کہ ان کی تجویزیں ہندوستانی مسئلے کا بہترین مکنہ مل پیش کرتی ہیں اور اس بات پر اصرار کیا کہ انھوں نے کسی بھی منزل پر اپنی پوزیش تبدیل نہیں گی۔ ہیں اور اس بات پر اصرار کیا کہ انھوں نے کسی بھی منزل پر اپنی پوزیش تبدیل نہیں گی۔ مائع کرنا چاہے تھے۔ ہیں نے ای روز جواب دیا جس میں ان کے اعتراض پر افسوں شائع کرنا چاہے تھے۔ ہیں نے ای روز جواب دیا جس میں ان کے اعتراض پر افسوں کیا گیا تھا اور اس امر کی نشائد ہی بھی تھی کہ رہم راسلت کسی بھی غیر چا نبدار مشاہد کو یہ باور کرا دے گی کہ ان کے مشن کی ناکامی میں قصور خود ان کا اپنا ہے ، کا گریس کا نہیں۔ میرے دونوں خطوں کے اہم نکات ذیل میں دے دیے گئے ہیں ، کیکن دل جسی رکھنے ہیں۔ والے قار مین پوری مراسلت ضمیم سامیں دیکھ سکتے ہیں۔

سرسٹیلر ڈے نام اراورااراپریل ۱۹۳۲ء کواپے دونوں خطوں میں جو پر کھا تھا وہ خضرانیہ ہے: ...... اگر برطانوی حکومت کی کیج اس کی خواہاں تھی کہاس حد تک تا خیر کے بعد ، ہندوستانیوں میں ایک نئی روح پھو تک دی جائے اور اس نے اس مقصد کو پانے کے لیے سٹیلر ڈ کے جیسا صاحب مرتبہ خفس بھیجا تھا تو آسان ترین بات یہ ہوتی کہ انہی کے توسط سے بیاعلانیہ بھی بھیوا دیا جاتا کہ برطانیہ اقتدار سے سبکدوش ہونے پر تیار ہے۔ اس کے بچائے برطانوی حکومت نے معینہ تجاویز مرتب کی تعین اور ایک بار تار بھی اس کے بجائے برطانوی حکومت نے معینہ تجاویز مرتب کی تعین اور ایک بار حالے گا۔ \*

میں نے سرسٹیفر ڈکو یہ بھی بتایا کہ اعلامیے (ڈرافٹ ڈیکٹیریش) میں لمحہ موجود سے زیادہ زور مستقبل پر دیا محیا تھا جب کہ ہندوستان کو اسپنے موجود ہونظام میں تہدیلی کی ضرورت ہے۔

موجودہ صورت حال ہے متعلق تجاویز جوال اعلامیے بیل شامل ہیں، قبت نہیں ہیں بلکہ منی ہیں۔ قبت نہیں ہیں بلکہ منی ہیں۔ دریں حالات، بیل بیس بھتا کہ سرطرح کا تکریس ان تجاویز کو قبول کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ جنگ ہندوستان کے سر پر منڈ لادین ہے۔ وشن سے مقالیلے

الالام آزادی بند المحافظ المح

میرے خطیس بینشاندہی بھی کی گئی تھی کہ فی الوقت، ملک کا دفاع ہمارااعلی ترین مطالبہ ہے۔ جنگ کے دوران ، سول انظامیہ کو جنگ کے تقاضوں کا تالع ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاع مسائل ہر سول محکے میں سرایت کرجاتے ہیں ......دفاع کو وائسرائے یا کما نڈرانچیف کے لیے محفوظ رکھنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ تمام اختیارات سے وائسرائے یا کما نڈرانچیف کے لیے محفوظ رکھنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ تمام اختیارات سمیت بظاہر جو ہندوستانی ہاتھوں میں منتقل کیے جانچے ہیں ان اختیارات سمیت

....... بهندوستان کومحروم رکھا جائے گا۔ 🛪

ایک اور کنتہ جس پر میں نے زور دیا ، یہ تھا کہ کا گریس فرقہ وار آنہ مسئلے کول کرنے کی اہمیت سے اچھی طرح باخیرتھی۔ ہم بیہ جانے سے کہ ہندوستان میں سیاس سوال سے شختے وقت ، کسی نہ کسی منزل پر فرقہ وارانہ سوالوں کا اٹھ کھڑا ہونا نا گزیرتھا اور اٹھیں ، ہم سال حل کرنا تھا۔ میں نے اٹھیں یقین دلا یا کہ جیسے ہی سیاس مسئلہ طے ہو جائے گا ، ہم حال حل کرنا تھا۔ میں نے اٹھیں یقین دلا یا کہ جیسے ہی سیاس مسئلہ طے ہو جائے گا ، فرقہ وارانہ یا دو سرے مسئلوں کا اطمینان بخش حل ڈھونڈ نے کی ذے داری ہماری ہوگ ۔ مجھے یقین تھا کہ ہم جیسے ہی سیاس سوال کوئل کر سکے ، فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی تشفی بخش حل بھی تلاش کرلیں ہے۔

اس کے بعد میں نے افسوں کے ساتھ بینٹائد ہی بھی کی کہرسٹیز ڈے میری کالیلی گفتگوؤں کے بنتیج میں جونصور ابھری تھی ،اس کا ابتدائی تاثر ، جیسے جیسے مادی نکات پر بات چیت درجہ بدرجہ آ کے برجمتی گئی ، بندر تن دھندلا ہوتا گیا ........... مرا پر بل کی رات کو جب میں آخری باران سے ملا ، تو ساری تصویر یکسر تبدیل ہوچکی تھی اور مصالحت کی امیدیں معدوم ہوگئی تھیں۔ ۔

عَ آزادى بَن الْمُوسِمُ وَمُوسِمُ وَمُوسِمُ وَهُوسِمُ وَهُوسِمُ وَمُوسِمُ وَمُوسِمُ وَاللَّهُ الْمِاللَّا وَالد

چونکہ سرسٹیز ڈیے کہاتھا کہ میرے نام وہ اپنا خط شائع کرنا چاہتے ہیں، میں نے جوابا عرض کیا کہ عالباً انھیں اعتراض نہ ہوگا ، اگر میں یہ تمام مراسلت ادرای کے ساتھ ساتھ وہ قرار داد جوہم نے منظور کی تھی ، پرلیں کو جاری کردوں۔ یہ قرار داد تمام مشند تاریخوں میں موجود ہے اور میرے لیے بیضروری نہیں کہ یہاں اے تقل کروں۔ کربس نے اپنے جواب میں لکھا کہ انھیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا چنانچہ (تمام کاغذات) اار بل کو پرلیں کے لیے جاری کردیے گئے۔

یں نے ۱۱راپر یل ۱۹۲۲ء کو ایک پریس کا تفرنس کا انتقاد ہی کیا جہاں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے میری ملاقات ہوئی اور ش نے ان کے سامنے ان اسب کی وضاحت کی جن کی بنا پرہم نے کریس کی پیشش مستر دکر دی تھی۔ بجلی تنصیل کے ساتھ اٹھیں دو ہرائے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ متذکرہ قرار داداور مراسلت دوٹوں بی شامل کر دیے گئے تھے۔ بیل نے اس تھے پرخاص ذور دیا کہ تفتگو بڑھنے کے ساتھ ساتھ ، ہمیں پہ چلا کہ سرسٹیز ڈ کی بنائی ہوئی گلائی تصویر رفتہ رفتہ دھند لی ہوئی گلائی تصویر رفتہ رفتہ دوردان ، سیست ماحول میں اس تبدیلی کا عس لا رڈو یویل سے میری بات چیت میں بھی موجود کی ہنا دوروان ، سینیز ڈ نے بار باران تشکی مشکلات پر ٹوئی تھیں۔ سے تھا۔ ہماری گفت وشنید کے دوران ، سرسٹیز ڈ نے بار باران تشکی مشکلات پر ٹوئی تھیں۔ سے کہ کہ مشور ہے پر ہوا کہ ہم نے جزل ویویل سے ملاقات کی تھی ، کیونکہ وہ وزیادہ ہم تر کہ کہ اندرانچیف سے ہماری پوری گفتگو کے دوران ، جس میں دوسر نے فرقی عہد بدار بھی مراسے ہم کہ کا نگر رانچیف سے ہماری پوری گفتگو کے دوران ، جس میں دوسر نے فرقی عہد بدار بھی شامل تے ، کسی تعنیکی دشواد کی کیا بت ایک لفتا بھی تبین کہا گیا۔ تمامتر بحث سیای خطور پر کہ کہ کی بیک کے بوعی ہوئی ساست دان کی طرح بات تھے ، درامل لا د ڈو یویل ایک شخیح ہوئے سیاست دان کی طرح بات تھے ، درامل لا د ڈو یویل ایک شخیح ہوئے سیاست دان کی طرح بات تھے ، درامل لا د ڈو یویل ایک شخیح ہوئے سیاست دان کی طرح بات

پرلیں کانفرنس کے دوران ، یں نے یہ بھی ضروری مجھا کہ ان بحوں یں مہاتما کاعرمی کا جو حصہ تھا ، اس کے بارے یں ، اخبارات کے ایک طفتے یں بعض قیاس آرائیوں کی پیدا کرد و پوزیشن کوصاف کرتا چلوں۔ کی بھی جنگ یس شمولیت سے متعلق

ہ آزادی ہند ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ہوگا ہے۔ اور یہ کہنا سرے سے غلط ہوگا کہ ورکتا کہ میٹی کے گاندھی جی شکل میں ان خیالات سے متاثر ہوئے نتھے۔

گاندهی جی نے در کنگ کمیٹی پر یہ بات ایھی طرح داضح کر دی تھی کہ ہم تجاویز کی خوبول اور خرابیوں کی بابت اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے لیے پوری طرح آ زاد تھے، آھوں نے در کنگ کمیٹی کی بچھلی نشتوں میں شرکت تک نہیں کرنی چاہی تھی اور بیصرف میرے اصرار پر ہواتھا کہ وہ کئی روز تک تھر نے برآ مادہ ہوگئے تھے۔ پھر آتھیں یہ جموس ہوا کہ اب مزید تیام ان کے لیے مکن نہیں ، اور میری تمام ترغیبیں آتھیں متاثر کرنے میں ناکام رہیں۔ مزید تیام ان کے لیے مکن نہیں ، اور میری تمام ترغیبیں آتھیں متاثر کرنے میں ناکام رہیں۔ میں نے اپنا بچھلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ در کنگ کمیٹی کا فیصلہ ہر منزل پر متفقہ تھا۔ میں نے بہت ہوئے (پر لیس کا نفرنس) میں اپنی بات شم کی کہ میکل بہت افسوی میں نے بہت ہوئے (پر لیس کا نفرنس) میں اپنی بات شم کی کہ میکل بہت افسوی کا تھا ہم اس نصب العین تک ، جس کو ہم سب بے مدعز دیر رکھتے تھے ، نہیں بیٹی سے بہت کہ بیکن اوقات پڑ جو ش کو تھا مہا حث ، اس کے باوجود کہ گیرے اختلافات ہمی رونما ہوئے جو بعض اوقات پڑ جو ش کنگش کا سبب ہے (بالعوم) ایک دوستانہ ماحول میں اور گونگلو کی گرم جو شی اخیر تک بر قرار رہی ۔ دسرے سے دوستوں کی طرح رخصت ہوئے جاری در کی ہوئی اخیر تک بر ترکھ کے ۔ مرسٹی فر ڈاور میں ، ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رخصت ہوئے اور گونگلو کی گرم جو شی اخیر تک برقرار رہی۔

جہاں تک کا تکریس کا تعلق تھا ، (اس کے لیے) کریس مثن بایں طور اختیام پذیر ہوا۔ لیکن ، جواہر لال اور رائ کو پال آجاری کے ساتھ معاملہ بیٹیس تھا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے اسکلے مرحلے میں داخل ہوئے سے پہلے ، میں ان واقعات کی طرف دونوں کے ردمل کا خاص طورت ذکر کرنا جا ہوں گا۔

الرادي على المارية المحادث ال نشر كرنا جاہيے۔ان كے دويے كى بابت ميں جو بھرجانا تقاءاس سے بھے ڈرنتا كہيں ان كابيان بيلك كے ذہن من الجھن تدبيدا كرد \_ ....جوامرلال الله باد كے ليے سلے بی روانہ ہو بھے تھے اور میں نے بھی کلکتے کو والیس کی تیاریاں کر لی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں راستے میں رک جاؤل گا اور ان سے مزید بات چیت کروں گا۔ میں نے يهى كيا اور جوابرلال سے صاف ماف بيكها كداب جبكه وركنگ ميني ايك قرار دادمنظور كرچكى ہے، أنعيں كي كہتے وقت بہت تخاطر مناجا ہے۔ اگر انھوں نے كوئى ايبابيان و ا وا حس مع بيتا تريدا بواكه كانكريس كاموقف بيقا كه بندوستان برطانيكى مددير رضامند تعالیکن صرف ایک آزاد ملک کی حیثیت ہے وہ بیر (مدد ) کرسکتا تھا۔ جھے یقین تھا کہان کاروریم میں ہی ہے۔ای لیے،اگرانھوں نے کوئی ایس بات کہدی جس سے بید تا رسیدا ہوا کہ ہمروستان برطانوی رویے کالحاظ کیے بغیر، جنگی تیاری میں تعاون برراضی ہے، تو قرار داد بے متی ہوجائے گی۔ بیں نے ، ای لیے ، بددرخواست کی کہ کوئی بیان دیے سے دویازر ہیں ..... بہلے تو انھوں نے جھے بحث کی الیکن اخیر میں میرانقطاء نظر انھوں نے سمجھ لیا۔ چنانچہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب انھوں نے بیداعلان کیا کہ وہ سرے سے کوئی بیان دیں کے بی جیس ، اور اس نشریے کوجس کا وہ وعدہ کر ہے تھے

من بہال میمی بناتا چلوں کہ جواہر اال ہیشہ دوسرے بیشتر مندوستا بنول کی بہ نسبت میں الاقوامی مسلبحوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تمام سوالات کوتو می سے نبیت میں الاقوامی مسلبحوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تمام سوالات کوتو می سے

ال گفتگو کے بنتیج میں ، میں بے حدیم بیٹان ہوا اور رات کے تقریباً وہ بے تک میں سونہیں سکا۔ جیسے ہی میری آئے کھی ، میں شریمی رامیشوری نہرو کے گھر کی طرف میں شریمی رامیشوری نہرو کے گھر کی طرف

الالكان المركان المركز روانه ہو گیا جہاں جواہر لال تھہرے ہوئے تھے۔ایک تھنے سے زیادہ ہم مختلف مسئلوں پر بحث كرت رہے۔ بين نے ان سے كہا ان كے خيالات كاميلان مارے بہترين مفادات کے خلاف تھا۔اگر حقیقی افترار ہندوستان کے حوالے بیس کیا گیا اور صرف ایک نی مجلس منتظمہ بنا دی گئی تو ہمیں ایک اکملی چیز چوکریس سے ملے گی ،بس ایک وعدہ ہے، اور بیہ وعدہ بھی جنگ کے بعد پورا کیا جائے گا۔موجودہ حالات میں ،اس طرح کے کسی وعدے کی قدر و قیمت بہت کم ہے۔ س کو پہتہ ہے کہ جنگ کا اختیام کیا ہوگا۔ ہم جنگ میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے شریک ہونے پر تیار تھے۔ کریس کی پیکش نے اس مسلتے پر ہمیں پچھ بھی نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جنگ میں شریک ہونے کا فیصلہ بھی ہمارانہیں بلكه وائسرائ كانقا-كريس جابت تنفي كه وائسرائ كايد فيعله بم تتليم كرليس بهيس موقع د بے بغیر کہ ہم خود سے بیر فیصلہ کریں۔اگراس پر بھی ہم پیش کش بڑول کرلیں مے تواس کا مطلب يبي بوگا كه بهار اب تك كتمام فيل غلط تقيد

میں نے میدولیل بھی رکھی کہ جنگ کے بعد دنیالا زی طور پر تندیل ہوگی۔کوئی بھی مخص جود نیا کی سیام صورت حال سے آگاہ ہے، اس میں شک نبیس کرسکتا کہ ہندوستان آ زاد ہوکرر ہےگا۔ چنانچ کر ہی پیکش نے درحقیقت ہمیں کھیلیں دیا۔ اگر ہم نے اس چیش کش کوقیول کرلیا تومستعبل میں ہمیں پشیمانی ہوسکتی ہے۔ بالفرض انگریز ایپ وعد الما حكم مسكة تو جمار الله الله الله الله عنى جدوجيد كة غاز كاجواز تك نبيس موكا وجنك نے ہندوستان کو اپنی آزادی کے حصول کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ ہمیں محض ایک وعدے پر جرومہ کرکے اس موقع کو کھونائیں جا ہے۔

ان تمام دا قعات سے جورونما ہور ہے متھے ، جواہر لال پرشدید اسمحلال طاری تھا۔ میرصاف تھا کہ اپنی بوزیش کے سلسلے میں ان کا ذہن واضح نہیں ہے۔ان کے ذہن میں جاری محکش نے انھیں بے بی کے احساس سے دو جار کر رکھا تھا۔ چند محول تک وہ خاموش رہے، پھر بو ہے، میں ایک بل کے لیے بھی اسیے شخصی میلانات کے مطابق کوئی فيمله بين كرنا جا بهارا اين دماغ سه اى نقط برتمام فكوك رفع كرويج .....مرا فیصلہ وہی ہوگا جومیر مے ساتھیوں کا ہوگا۔ جواہر لال کی طبیعت الی ہے کہ جس وقت ان کے دماغ میں کوئی تناؤ ہو، ووسوتے

و آزادی به مند المورد المورد

اس قراردادکو پیش کروائے سے پہلے داجگو پال آجاری نے جھے سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ نہ بی انھوں نے جہاں تک جھے معلوم ہے، کی اور ساتھی سے مشورہ کیا تھا، بیس نے جب قرارداد کے بارے بین اخباروں بیس پڑھا تو بہت پریشان ہوا۔ اگر ورکنگ کمیٹی بیس، میر رقر بی ساتھیوں بیس سے ایک، کا تگریس کے فیلے کے خلاف بولٹا پھرے گا تو اس سے نہ صرف یہ کہ تنظیم کی وسیلن کمرور ہوگی ، عوام کے وہن بیس اختشار بھی پیدا ہوگا اورا میریل طاقت کے ہاتھ بیس ایک بہاند آجائے گا۔۔۔۔۔۔۔ چنا نچے، جھے خیال ہوا ہوگا اورا میریل طاقت کے ہاتھ بیس ایک بہاند آجائے گا۔۔۔۔۔۔۔ چنا نچے، جھے خیال ہوا

کہ اس معاملے پرورکنگ کمیٹی میں بحث ہونی جا ہے۔
میں نے راجگو پال آ جاری کو بتایا کہ مدراس سیجسلیجر کی منظور کردہ قرار دادیں
کانگریس کی مبینہ پالیسی ہے مطابقت نہیں رکھتیں۔ ورکنگ کمیٹی کے ایک ذے داررکن
کی حیثیت ہے انھیں ایسی قرار دادوں ہے کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہے تھا۔ اگر اس موضوع
پروہ شدت کے ساتھ محسوں کرتے تھے، تو انھیں اپنے خیالات کو عام کرنے ہے پہلے،
ورکنگ کمیٹی میں اپنے ساتھیوں ہے اس معاملے پر گفتگو کرنی چا ہے تھی۔ اگر ورکنگ کمیٹی
ورکنگ کمیٹی میں اپنے ساتھیوں ہے اس معاملے پر گفتگو کرنی چا ہے تھی۔ اگر ورکنگ کمیٹی
ان سے اتفاقی نہ کرتی تو انھیں میہ آزادی عاصل تھی کہ استعفیٰ دے دیے اور اس کے بعد
اب خیالات کا برچار کرتے۔

شری راجگو پال آجاری نے اعتراف کیا کہ مدراس کیجبی جریس قرار دادوں کے پیش کی جانے سے پہلے انھیں اس معالم پر در کنگ کمیٹی میں بات کرنی چاہیے تھی ..... بہر حال ، وہ ان دونوں قرار دادوں کو واپس لینے سے قاصر تنے ، کیونکہ بیان کے سوپے سمجھے خیالات کی نمائندگی کرتی تھیں ۔ انھوں نے میرے نام ایک خطاکھا جس میں انھوں نے صدر سے مشورہ کیے بغیر ، ایک انہائی متاز عرسوال کے بارے میں اپنے خیالات کے طلع عام بیان کرنے پرا ظہارافسوں کیا تھااور در کنگ کمیٹی سے اپنااستعفیٰ بیش کر دیا۔

# بے جینی کا وقعہ

آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے واردھا میں آیک میٹنگ کی تھی۔ اس وقت یہ پہتہ چلا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستانی مسئلے کی طرف آیک نیا اعداز نظر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان کیا گیا کہ جنگی کا بینہ کے آیک رکن ہمرسٹیز ڈکریس ہندوستانی مسئلے کو طرک نے کی اعلان کیا گیا کہ جنگی کا بینہ کے آیک رکن ہمرسٹیز ڈکریس ہندوستانی مسئلے کو طرف میں غرض سے نئی جو یزوں کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہوں سے واردھا میں ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کا گریس کے صدر کی حیثیت سے جھے کا گریس کی طرف سے ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کا گریس کے صدر کی حیثیت سے جھے کا گریس کی طرف سے مرسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقا تیں کیس اور مسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقا تیں کیس اور

ازادی بند اور اس موده ( وراف و بین ایس می ایس کن تعادی ایس می اور ایس از اور کار ایس می اور کار اور اس می اور اس می اور اس می اور اس اور اس وقت کے لیے بی می اور اور اس وقت کے لیے بی می اور اس اور اس وقت کے لیے بی می اور اس اور اس وقت کے لیے بی می اور اس اور اس اور اس وقت کے لیے بی می اس می اور اس اور اس اور اس اور اس می اس می اس اور اس اس اور اس اور

میں نے کمیٹی کو بتایا کہ اپنی گذشتہ بات چیت میں سر سٹیٹر ڈینے ہمیں یقین دلایا تھا
کہ مسود ہے ( ڈرافٹ ) میں جونیت کی گئی ہے، ایک تو می حکومت کی ہے۔ وائسرائے، کویا
کہ حکومت کی پوزیشن وہ می رہے گی جواپئی کا بینہ کے تعلق سے ایک آئی کی بادشاہ کی ہوتی
ہے۔ بہر حال اس پوزیشن کو برقر ارنہیں رکھا گیا۔۔۔۔۔۔۔ کرپس کی پیش کش میں، ایک اس
سے بھی زیادہ تا پہند بیدہ عضر ، وہ طریقہ تھا جس کے مطابق قرقہ وارانہ اور ہندوستانی
ریاستوں سے متعلق مسائل کول کیا جانا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مسئلے ہندوستانیوں کے
لیے چورڈ دینے چاہئیں تھے تا کہ وہ خود انھیں حل کریں، کین بجائے اس کے، کرپس کی
پیکش میں ان مسئلوں کا ایک نہا بہت قابل اعتراض حل جویز کیا گیا۔ وقت گزرنے کے
ساتھ، وہ تصویر جس کا جا دوسر سٹیٹر ڈینے ندا کرات کی ابتداء کے موقع پر جگایا تھا، دھند کی
ہوتی می اور پھر جو پچھ باتی رہ گیا، اس لائتی نہیں تھا کہ اس پر نظر ڈالی جائے۔

میں نے کمیٹی سے کہا کہ برطانوی رویہ، جنگ چھڑ نے کے وقت سے بی عدم
تعاون کارہا ہے۔اس کے برعس، کا نگر لیس اس حد تک کئی جہاں تک جاسکتی تی تا کہ مسئلہ
طے ہوجائے ،لیکن یہ حقیقت عیاں تھی کہ برطانوی حکومت کو کا نگریس میں کوئی اعتادین
تھا۔ حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ وقاع ہندوستانیوں کے سپرد کر دیا جائے۔
ورکٹ کمیٹی نے جومونف اختیار کیا تھا وہ ہندوستان کو سرگری کے ساتھ جنگ میں شرکت
کے راستے پر لگا دیتا۔ یہ بات خوب تھل چکی تھی کہ ورکٹ کمیٹی کے جھادا کین جی جان

ه آزاد کا بند هم محمد محمد العالم آزاد کا بند کا با کا بند کا بند کا با کا با کا با کا با کا با کا بند کا با کا بای ہوئے خوشی ہوتی تھی کرد ہلی مذاکرات کے پورے دوہفتوں کے دوران ان ارا کین نے خودا ہے نقطۂ نظر پر اصرار تبیں کیا اور ہر تجویز کا محاکمہ ملک کے دفاع کے زاویے سے كيا۔ افھول نے بير بات واضح كر دى كه عدم تشدد ميں اينے رائے يقين كے ساتھ بم آ ہنگ رہتے ہوئے ، وہ حتی الامكان اس قومی حكومت كی مدد كرتے رہيں گے جو ندا کرات کے نتیج میں تشکیل دی گئی ہے۔ 🖈

. میں نے پلک میں اینے ساتھیوں کی حب الوطنی اور و قاداری کوخراج تحسین پیش کیااور کمپٹی کو بیاطلاع دی کہ جارے تمام فیصلے متفقہ ہتھے۔ میں نے بینشا ندہی بھی کی کہ بميں ان خطوط كا صاف اندازه ہے جن برفرقہ واراندادر دوسر ہے مسائل على كيے جاتے تے ایک ہم نے کر پس کی پیش کش کے تین اینے رویے کواس سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ ہم نے اس پانٹیکش کو صرف ایک زاویے سے پر کھا : میپیٹکش انگریزوں سے ہندوستانی ہاتھوں میں افتدار منتقل کر ہے کی یائیس کرے گی ..... جھے اس امر میں کوئی شک تہیں ہے کے فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی تشفی بخش حل ہم نے پیدا کرلیا ہوتا اگر سیاس افتدار کی منتقلی کا

سوال سفى بخش طريقے سے يہلے مطے كرايا جاتا۔

اس کے بعد میں نے اس خیال سے بحث کی جو چھالوگوں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر چہ كريس مثن مند برطانوى مسئلے كاكوئى حل فراہم نہيں كرسكا، ليكن اس نے جنگ كى طرف لوكوں كے رويے كو تبديل كرنے ميں كامياني حاصل كى تقى مير ك زويك بير خيال مطلق طور پر غلط اور کمراه کن تھا۔مشن نے اگر کچھ کیا تھا تو بید کہ ہند برطانوی مفاہمت کوتقریبا ایک نا قابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔اس نے امیدین صرف اس کیے ابھاری تھیں کہ اتھیں مانیسیوں میں بدل دے۔اس نے اس عقیدے کی تقدیق کی تھی کہ ایک غلام ہندوستان کا جنگ ہے کچھ لینا دینائبیں ہے۔ صرف ایک آ زاد ہندوستان اپنی مدافعت كرسكتا ہے۔اب مرسٹیفر ڈ كرپس ميد كهدرہے تھے كه مندوستانی صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے پہلافدم مندوستانی عوام کے لیڈرول کو اٹھانا جاہیے، نہ کہ برطانوی حکومت کو ..... میں ئے اعلان کیا کہ کانگریس اس حد تک چلی گئی تھی جہاں تک وہ جاسكى فى اوراب اس معاملے ميں و وكونى چہل نہيں كرے كى۔

اس کے بعد میں نے سر پر منڈلائی ہوئی اس بربادی کا ذکر کیا جو جایان کے حملے کی

الرادي بني المحمد المح لائی جوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی سخت تقید کی جو میہ بچھتے یا کہتے تھے کہ جایان ہندوستان کو آزادی ولا دے گا۔ تومی عزت نفس کا تقاضہ بیتھا کہ ہم اینے مالکوں میں تبدیلی کی اصطلاحوں میں نہ سوچیں .....انگریزوں سے اپنے اختلاف کے باوجود، ہم جایانی جارحیت کا مقابلہ کریں ہے۔ جایان کا کوئی خیرمقدم ہیں ہوسکتا تھا، نہ تو سرگرم نه ساکت وصامت. بهم آزاد مونت اوراگر کوئی ملک بهم بر جمله آور موتا تومسلح موکراینا د فاع كرتے مسلح مدافعت كاحق جميں جيں ديا كيا الين جارے ياس عدم تشد د كا اسلحہ ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جس کا استعال ہم پچھلے بائیس برسوں سے کرتے آئے ہیں اور کوئی تخص اسے ہم سے چھین نہیں سکتا آل انڈیا کا تکریس ممیش نے ور کنگ ممیش کے موقف کی تقىدىق كى كريس من بيد متعلق اس كى منظور كرد وقر اردادى ايك بار چرتوشى كى-اس نے بیاتھی فیصلہ کیا کہ در کنگ ممیٹی کو بیا ختیار دیا جائے کہ ہندوستانی آ زادی کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے جواقد امات بھی وہ ضروری جھتی ہو، وہ کرے .....اللہ آباد ہے میں کلکتے آئے کیا اور جاروں طرف حالت میں جوایتری پیدا ہوتی جارہی کھی ،اسے دیکھرکر بريشان تفاءعوام كي اكثريت كويفين تفاكه برطانيه جنك بإرجائي كااور يحملوك جابان کی جیت کا خیرمقدم کرتے نظر آتے ہتے۔انگریزوں کے خلاف کئی بہت شدید تھی ، جو بعض اوقات اس درجه بروه جاتی تھی کہ وہ مندوستان پرجایان کی فتے کے نتائج کے بارے مل مجيروية بي تيس مقه-

کر پس کے رخصت ہونے کے بعد ہیں نے گا عرض تی کے رویے ہیں ایک تمایال
تبدیلی بھی دیکھی ........... بیس پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شروع میں جنگ کے دوران کی
بھی تحریک کے دہ کتے خلاف تھے۔ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کو عدم تشدو کا موید ہونا
چاہیے اور کسی بھی وجہ ہے اس ہے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ای لیے میری کوششوں کے
باوجود وہ عوام کی کسی تحریک کے حق میں اپنی رضا مندی کے اظہار پرآ مادہ نہیں ہوئے۔
کیونکہ دہ محسوس کرتے تھے کہ اس نوع کی تحریک تشدد کی طرف لے جاسکتی ہے۔وراصل
انجائی مشکلوں سے بدہوا کہ میں آنھیں انفر ادی ستے گرہ یا سول نا فرمانی کی تحریک کوشلیم
کرنے پر تیار کر سکا۔ اس پر بھی انھوں نے بہت کی الی شرطیس رکھ دیں کہتر کی کہورہ
بی نہیں جاتی تھی ،سوائے ایک افلاتی موقف کی طرف اشارے کے۔ "

میں اب یہ محسوں کرنے لگا کہ حکومت کو ہندوستان پرایک جایاتی حملے کا اندیشہ الاحق ہے۔ حکومت اس خیال کی حال نظر آتی تھی کہ اگر پورے ملک پر حملہ نہیں ہو سکا ، جب بھی جا پانی کم سے کم بنگال پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت نے پہلے ہی سے بچھے ضروری حفاظتی اقد امات کر لیے تھے۔ انھوں نے مخلف مقامات پر مقابلہ آرائی کا آیک منصوبہ بنالیا تھا اور اس صورت میں کہ پیچھے بٹنے کی ضرورت پیش آئے ، اپنی پیپائی کے راست کی بابت ہنگا می احکامات تک تیار کر لیے تھے۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ راست کی بابت ہنگا می احکامات تک تیار کر لیے تھے۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ راست کی باب ہوگا۔ انھوں نے اہم پلوں کو اڑا دینے اور صنعتی تنصیبات اور کارخانوں کو برباد پنانا ہوگا۔ انھوں نے اہم پلوں کو اڑا دینے اور صنعتی تنصیبات اور کارخانوں کو برباد کردینے کی تیار باں بھی کر رکھی تھیں تا کہ وہ جاپانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ جمشید پور کردینے کی تیار باں بھی کر رکھی تھیں تا کہ وہ جاپانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ جمشید پور کے مشہور فولا داور اسٹیل کے کارخانے کی تباہی کے منصوبے کا کسی طرح لوگوں کو پید چل گیا اور پورے علاقے میں زبر دست تشویش اور بے چینی بھیل گئے۔

میں نے گاندھی جی کوان تمام حالات کی خبر دی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرا
ایقان تھا کہ اگر جاپائی ہندوستانی سرز مین پرفقد مرحیں تو یہ ہم سب کا مقد س فریضہ ہوگا کہ
ایتان تھا کہ وسائل کو ہروئے کا رلاتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں ۔۔۔۔۔۔۔ میں جھتا تھا کہ
ایہ بات نا قابل ہرداشت ہوگی کہ پرانے مالکوں کو شے مالکوں سے بدل لیا جائے۔
دراصل یہ ہمارے مفادات کے لیے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوگا اگرایک شے اور تازہ دم
فار کے نے اس پرانی حکومت کی جگہ لے لی ، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب مضمل ہو چکی تھی
ورجس کی گرفت بندرت کی کمزور پڑتی جارہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک
ورجس کی گرفت بندرت کی کمزور پڑتی جارہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک
ورجس کی گرفت بندرت کی کمزور پڑتی جارہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک

ہندوستان پر جایان کے امکانی حملے کی پیش بندی کے طور پر، میں نے پہلے ہی کچھ اقدامات كركيے تھے۔ كائكريس كى تنظيم سے ميں نے كہاتھا كہ جايانيوں كے خلاف عوامي مزاحمت کی تغییر کے لیے اُسے برو پیگنڈے کی ایک مہم جلانی جاہیے۔ میں نے کلکتہ کو مختلف وارڈوں میں تقسیم کرایا تھا اور رضا کاروں کے جتھے ، جنھوں نے جایان کی مخالفت كاعبد كرركها نقاءان كى تربيت اور تنظيم شروع كردى تقى ان رضا كارول كوبيه مدايت دی گئی تھی کہ اگر جایانی فوج پیش قدمی کرے تو اس کے راستے میں برمکن رکاوٹ کھڑی كرنى موكى .....ميرے ذمن ميں بياسكيم تقى كہ جيسے مى جايانى فوج بركال بنج اور برطانوی فوج بہار کی طرف پیچھے ہے، کا تکریس کوآ کے بڑھ کر ملک کے کنٹرول پر قبضہ

جمالینا چاہیے۔اسپے رضا کاروں کی مددے،اس سے پہلے کہ جایا نی اسپے قدم جماسیں، نیج کے وقعے میں ہمیں اقتدار پر قابض ہوجانا جاہیے۔ صرف ای طرح ہم اینے نے وتمن كا مقابله كريك يت اورايي آزادي حاصل كريك يتهد دراصل منى اورجون ۱۹۳۲ء میں میرے وقت کا بیشتر حصداس نی تدبیر کوآ کے بروصانے اور اس پر عمل پیرا

میں بیدد کچے کر جیران ہوا کہ گاندھی جی جھ سے متنق نہیں تھے۔انھوں نے دوٹوک الفاظ میں، مجھے ہے کہا کہ اگر جایانی فوج میمی ہندوستان آبی گی ،تو وہ ہمارے دشمن کے طور پرنہیں بلکہ اعمریزوں کے دشمن کے طور پر آئے گی۔ان کا خیال تھا کہ اگر انگریز سلے مے تو جایاتی ہندوستان پر حملہ ہیں کریں ہے۔ میں اس تجزید کوسلیم ہیں کرسکا اور طویل بحون کے باد جودہم کی مفاہمت تک نہیں پہنچ سکے .... چنانچہم اختلاف کے ایک نوٹ کے ماتھ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔

جولائی کے پہلے تھے میں واروحا میں ورکٹ میٹی کی ایک میٹنگ ہوئی میں ۵رجولائی کوواردھا پہنیا اور گاندھی تی نے ہندوستان جھوڑ و بحریک کے بارے میں میلی بار جھے ات کی۔ میں این ذہن کوآ سانی کے ساتھ ان کے اس نے خیال سے ہم آ ہنگ نہیں کرسکا۔ میں نے محسوس کیا کہم کو مکو کی ایک غیرمعمولی الجھن سے دو جار میں۔ ہماری ہمدردیاں اتحادی طاقتوں کے ساتھ تھیں الیکن برطانوی حکومت نے ایک الياروبيا اختيار كرليا تها كه مارے كيان ست نغاون كرنا نامكن موكيا تها- بم صرف

ایک آزاد ملک کی حیثیت ہے انگریزوں کا ساتھ دے سکتے تھے، مگر انگریز سے جاتے تھے کہ ہم محض ان کے بہیری (Camp Follower) سے رہیں۔ دوسری طرف جایا نیوں نے بر ما پر قبضه کرلیا تھا اور آسام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے محسوں کیا كہميں ايها مجھ كہنے يا كرنے ہے باز رہنا جاہيے، جس ہے جايانيوں كى كوئى حوصلہ افزائی ہوتی ہو ...... مجھے ایبالگا کہ واحد کام جوہم کر سکتے تھے، بیتھا کہ واقعات کے تشکسل پرنظریں جمائے رہیں اور ہید دیکھیں کہ جنگ کیا صورت حال اختیا رکرتی ہے۔ گاندهی جی اس ہے متفق نہیں تھے۔ان کا اصرارتھا کہ وفت آ سمیا ہے جب کا نگر کیس کو سے آ واز بلند کرنی چاہیے کہ انگریز ہندوستان جھوڑ کر جائیں۔انگریز اگر میر( مطالبہ ) مان لیتے تو پھر ہم جایا نیوں سے کہہ سکتے تھے کہ اٹھیں اب اور آ کے نہیں بر هنا جا ہیے۔ اگراس کے باوجودوہ آ کے بڑھے تو میہ مندوستان برایک حملہ ہوگا ،انگریزوں پرنہیں۔اس فتم کی صورت اگر پیدا ہوئی تو ہمیں اپنی بوری طافت سے جایا نیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں یہ پہلے ہی کہد چکا ہول کہ جنگ چیٹرنے کے موقعہ یر، میں انگریزوں کے خلاف ایک منظم مقابلہ آرائی کا حامی تھا۔اس وقت گاندھی جی نے مجھے سے اتفاق نہیں کیا تفا۔اب جبکہان میں تبریلی آئی تھی، میں نے اپنے آپ کوایک انو تھی پوزیش میں یایا۔ مجھے یقین ہیں آتا تھا کہ ہندوستانی سرحد پر دشمن کو دیکھتے ہوئے ، انگریز مزاحمت کی کسی منظم تحریک کو برداشت کرلیں گے .....اییا لگتا ہے کہ گاندھی جی کو بیر عجیب وغریب یقین تھا۔ان کا کہنا تھا کہ انگریز انھیں اس کی اجازت دے دیں گے کہ اپنی تحریک کووہ ا ہے مخصوص طریقے سے چلائیں۔ جب میں نے ان پر بیر بتانے کے لیے دیاؤ ڈالا کہ مزاحتی بروگرام کی می شکل کیا ہوگی ،توان کے پاس کوئی واضح خیال نہیں تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران واحد شنے جس کا انھوں نے ذکر کیا ، بیٹی کہ گذشتہ مواقع کے برعکس ،اس بار لوگ رضا کا رانہ طور برگر فرآری کی پیش کش نہیں کریں گے آخیں گر فرآری کی مزاحت کرنی عابيا ورصرف اى صورت مين خود كو حكومت كحوال كرنا عايي، جب ايها كرنے کے لیے اٹھیں جسمانی طور پر مجبود کردیا جائے۔ جھے جایا نیوں کے وعدوں پرشک تھا اور میرا خیال تھا کہ ہم جایا نیوں کے قول و قرار پرکوئی اعتبار نہیں کر سکتے۔ میہ بات مجھے بہت بعیداز قیاس دکھائی ویتی تھی کہ جایا نی

ری آزادی به مندانه مارج ، انگریزوں کو پیچے ہٹما دیکھ کر، روک دیں گے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ ابنا فتح مندانه مارج ، انگریزوں کو پیچے ہٹما دیکھ کر، روک دیں گے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ انھیں رو کئے کے بجائے ، اس متم کا اقدام انھیں یہ ہمت دلا سکتا ہے کہ وہ داخل ہو جا میں ۔ انگریزوں کے پیچھے ہٹنے کو، کیا وہ ہندوستان پر قابض ہونے کا سب سے اچھا موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور ای لیے موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور ای لیے موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور ای لیے موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور ای لیے موقع تصور نہیں کریں گے جسے کا ندھی جی کا طریق اختیار کرنے ہیں تا مل تھا۔

ور کنگ مینی نے جب اپن بحثیں شروع کیں تو میں نے ان نکات کومفصل طور پر واضح کیا۔ور کنگ ممینی کے ارا کین میں صرف جوا ہر لال نے ایک نقطے تک میری حمایت کی۔ دوسرے اراکین ،خواہ پوری طرح قائل شدہے ہوں ،کین گاندھی جی کے خلاف منہیں جائیں گے۔میرے لیے بیکوئی نیا تجربہیں تھا.....جواہرلال سے قطع نظر،جو ا كثر مجھے سے اتفاق كرتے ہے ، دوسر سے اراكين كاندهى جي كي تقليدكرتے رہنے پر بالعوم قائع تنے۔مردار پیل ، ڈاکٹر راجندر پرساداور آجار بیکریلانی ، جنگ کے بارے میں کوئی واضح خیال جیس رکھتے ہتھے۔ شاذ و نا در ہی انھوں نے چیز وں کواپیے طور پر پر کھنے کی کوشش کی ،اور ہرمعالم میں اتھیں اس کی عادت پڑچکی کہائیے فیصلوں کو کا ندھی جی کے تالیح کردیں۔ چنانچہان سے بحث کرنا کم وہیش فضول تھا۔ ہماری تمام بحثوں کے بعد وه بس اتنا كهد منك من كد كاندهى بى بين هارااعماد قائم ربنا جابيد وه سوچة منه كداكر ہم نے ان پر ( گاندھی جی پر ) مجروسہ کیا تو وہ کوئی راستہ نکال لیں ہے .....انھوں نے ۱۹۳۰ء کی نمک ستیگرہ تر میک کی مثال دی۔ جب بیشروع ہوئی تھی تو کوئی تبیں جانا تحاكه كميا بوين والانتما فيخود حكومت بمى استحقارت بجرى نظروں سے ويلحتي تفي اور كھلے عام اس کی بلسی از اتی تھی۔ بہرحال ، اخیر میں تمک ستیہ کرہ تحریک زیروست طور پر كامياب ثابت مونى تفي اورائكريزول كومصالحت كرني يرجيور كرديا تفارسروار يتيل اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اب کے بار بھی گا ندھی تی کوو کی بن کامیا بی لے گی۔ میں اعتراف كرتابول كهاس نوع كى دليل مجمع مطمئن بيس كرياتي تمي

گاندهی تی کا خیال کچھاس طرح کا تھا کہ چونکہ جنگ ہندوستانی سرخد پر ہورہی ہے، انگریز جیسے بی اس تحریک کا آغاز ہوگا ، کا تکریس سے بھوتہ کرلیں سے بہتا ہم اگراییا مہیں ہوسکا تب بھی انہیں یقین تھا کہ ایسے وقت میں جب جایانی ہندوستان کے دروازوں مہیں ہوسکا تب بھی انہیں یقین تھا کہ ایسے وقت میں جب جایانی ہندوستان کے دروازوں

بجھے اس امریس بہت مستحکم یقین تھا کہ عدم تشدد پر بنی تحریب ،موجودہ حالات میں نہ تو شروع کی جاسکتی ہے نہ چلائی جاسکتی ہے۔ کوئی بھی تحریک اسی صورت میں تشد د سے عاری روسکتی عیب اس کے لیڈرموجود ہوں اور ہرقدم پراس کی قیادت کے لیے سرگرم ہوں اور مجھے یقین تھا کہ سی تحریک کی بہلی ہی آ ہٹ کے ساتھ لیڈروں کو گرفار کرایا جائے گا۔ تاہم ، اگر کا تمریس عدم تشدد سے دست برداری کا فیصلہ کر لیتی تو کسی تحریف کے کیے گنجائش موجود تھی ...... قیادت سے محروم لوگ بھی مواصلات کا نظام درہم برہم کر سكتے بين، ذخيرون اور كودامون مين آگ لكا سكتے بين اور صد باطريقون سے جنگي تياري میں کر بر بیدا کر سکتے ہیں۔ میں نے بیجی سمجھ لیا تھا کہ اس نوع کی عام شورش ایک تطل کی طرف لے جاستی تھی اور انگریزوں کومصالحت پر مجبور کرسکتی تھی ...... بہر حال اس میں خطرے بہت نے الیکن میرا خیال تھا کہ اگر خطرہ مول لینا ہی پڑے تو ہمیں دونوں آ تھیں تھلی رکھنی جا بہیں۔ دوسری طرف میں ایک لیجے کے لیے بھی پینیس سمجھ یار ہاتھا كِدِكَانْدَكِي جَلِ كَے ذَبِن مِن مِن جِس مِن كَي تشدوست عاري تحريك (كامنصوبه) ہے،السے جنگی حالات میں بھلا کیوں کرشروع کیا جاسکتا ہے اور جاری رکھا جاسکتا ہے۔ ہماری بحثیں ۵رجولائی کوشروع ہوئیں اور کئی روز تک جاری رہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواتع پر کسی نقطے کو لے کر گاندھی جی ہے اختلافات کیا تھالیکن اب ہے پہلے بهارے اختلاقات بھی بھی استے کمل نہیں تھے۔اس وقت معاملات اپنے منتہا کو بھنے کئے، جب أيعول النام الرائي أك خطالكها كدمير اموقف ان سهاس قدر مختلف بك

مم ساتھ کام کر ہی جیس سکتے ہے۔ اگر کا تکریس جا ہی تھی کہ گاندھی جی تحریک کی قیادت

الالام آزادی بهند الفاق المورد المور

گاندھی تی نے مجھے میہ خط سے جولائی کوشیج سوری بھیجا تھا۔ دو پہر کے قریب انھوں انھوں نے مجھے بلوایا .....انھوں نے ایک لمبی تقریر کی جس کا خلاصہ بیتھا کہ انھوں نے شخصے بہت جلدی میں لکھا تھا۔ اب وہ اس مسئلہ پر مزیدغور کر چکے تھے اور اپنا خط واپس لینا چا ہے تھے۔ میں سوائے اس کے اور کیا کرتا کہ ان کی بات مان لوں۔ اس سہ پہرکو تین ہے جب ور کنگ کمیٹی کومیٹنگ ہوئی تو پہلی بات جو گاندھی جی نے کہی ہے تھی کہ ''عمناہ تنین ہے جب ور کنگ کمیٹی کومیٹنگ ہوئی تو پہلی بات جو گاندھی جی نے کہی ہے تھی کہ ''عمناہ

گارنادم ہوکرمولانا کے پاس آیا ہے۔"

جوز ہ تحریک کے مختلف عناصر پرہم نے زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث شروع کی ۔گاندھی جی کے مختلف عناصر پرہم نے زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث شروع کی ۔گاندھی جی بیات صاف کردی کہ کا تحریس کی دوسری تحریف کی طرح ، سیر ( تحریک ) بھی عدم تشدد کی بنیاد پرہوگ ۔ ایسے تمام طریقے جوتشد و سے عاری ہوں جائز سمجھے جا ئیں گے ۔ان میاحث کے دوران جواہر لال نے کہا کہ گائدھی جی کے ذہن میں جو پچھ ہے ، دراصل ایک تھلی ہوئی بخادت ( کا تقور ) ہے ،ہر چند کہ یہ بغاوت عدم تشدد بربینی ہوگی ۔گاندھی کو یہ نظر ہوئی بخادت ( کا تقور ) ہے ،ہر چند کہ یہ بغاوت عدم بنین انقلاب کا تذکرہ کی ایس منظور کی جس کا مفہوم ،اگر چوگا ندھی جی اس دقت اسے بچھ نہیں سکے ، یہ تھا کہ انگریزوں سے مذاکرات کا امکان عملاً ختم ہو چکا ہے ۔ بچھے اس کونقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ' ہندوستان چوڑ و' قرارداد کے پہلے سودے ( ڈرافٹ ) کی حیثیت سے وہ ہندوستانی تاریخ کا ایک حصر بن چکا ہے۔ \*



صدر کانگرلیس مولانا آزاد، وائسریگل لائ پینچ موئے۔ بائیس سے دائیس: مسٹرا ہے، وی ،الیگزینڈر، سرسٹیفر ڈکریس ،مولانا آزاد، لارڈ پینے کے لارٹس۔۵مئی ۱۹۳۷ء

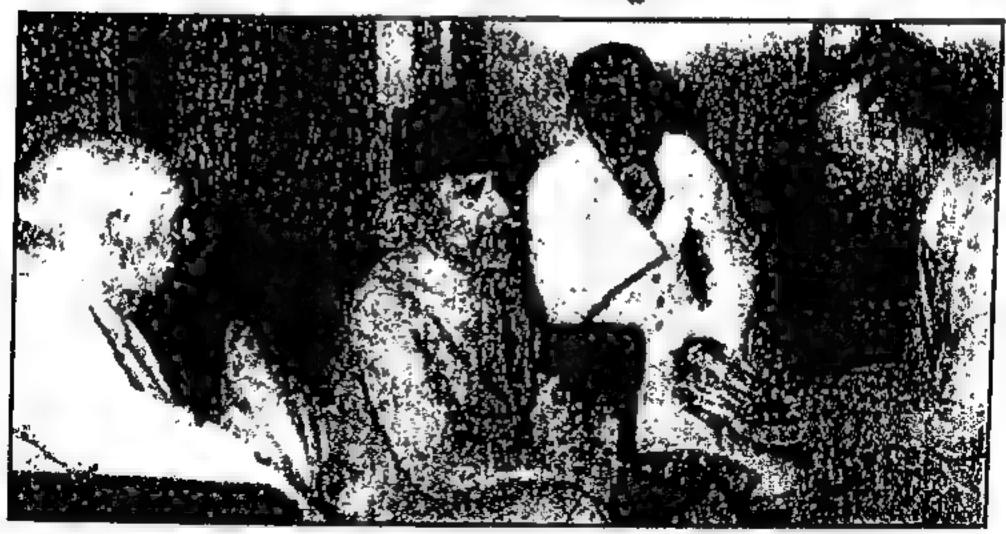

صدر کانگریس اور مسٹر آصف علی کیدیٹ مشن سے ملاقات کرتے ہوئے دائیں سے بائیس لارڈ پینھک لارٹس بمولانا آزاد بمسٹر آصف علی بمسٹراے، وی ، النیکزینڈر بمرسٹیقر ڈگریس۔



مولانا أزاداورلارد بيتفك لارنس، همتى ١٩٨٧ء



لاردو يومل، وائسرائے مند کانفرنس كافتتاح براندين نيشل كاكريس كامريس كافتتاح براندين نيشل كاكريس كامرة وي



کانگریس ورکنگ میش کی میشنگ، واردها،فروری ۱۹۳۲ء



صدر كالكريس، مولانا أزاد، شمله كانفرنس يموقع ير، ١٩٢٥ء

#### عَ آ زَادِي بِينَ عَوْجَهُ فَوَيْقُونُ فَوَيْقُونُ فَي اللهِ عِلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ



سردار پنیل مولانا آزاد کے ساتھ برطانوی کیبنٹ مشن کے دوران ، ۱۹۴۲ء



آزاد، نهرواور بنیل جیکنس کمینی مینتک میں انڈین میشل کا تریس کا۵۵وال اجلاس مرمبر ۱۹۲۸ء

## مهندوستان جيور دو

ور کنگ میٹی کی قرار داوشائع کی گئی،اس نے ملک میں ایک برقی رودوڑادی ۔لوگوں نے بیسوچنے کے لیے بھی وم نہیں لیا کہ اس کے مفسمرات کیا تھے ،لیکن اتنامحسوں کرلیا کہ بالآخر انكريزوں كو مندوستان جھوڑنے يرمجبوركرنے كے ليے كائكريس ايك عوامي تحريك شروع کر رہی تھی۔ دراصل ، بہت جلدعوام اور حکومت دونوں میں ، اس قرار داد کا ذکر مندوستان جیموژ دو،قرارداد کے طور پر کیاجائے لگا .....ورکنگ سمیٹی کے بعض اراکین کی طرح ، عوام بھی گاندھی جی کی قیادت میں کامل یقین رکھتے ہتے اور ریہ بھے ہتے کہ ان کے ذہن میں کوئی الی تدبیر موجود ہے جو حکومت کومفلوج کرے رکھ دے گی اوراہے مصالحت پرمجبور کردے گی۔ میں بیاعتراف بھی کرتا چلوں کہ بہت کے لوگ سیجھتے ہتھے کہ گاندھی جی سی جادویا مافوق الانسانی طریقے کی مدرے مندوستان کوآ زادی ولا دیں گے، اوراس کیے دہ لوگ اس کی ضرورت نہیں بھتے ہتھے کہ کوئی خاص انفرادی کوشش بھی کی جائے۔ قرار دا دکومنظور کرنے کے بعد ، ورکنگ سمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے رومل کا انتظار کرے گی۔ اگر حکومت نے مطالبہ منظور کرلیا مائم سے کم مصالحت کے رویے کا اظہار كياتو آئنده كي تفتكوون كے ليے بھي منجائش نكل آئے كى۔اس كے برعس ،اكر حكومت نے مطالبہ مستر دکر دیا تو گاندھی جی کی قیادت میں ایک جدوج پرشروع کر دی جائے گی۔ میرے ذہن میں اس بات کا اندیشہ بہت کم تھا کہ حکومت دیاؤ میں آ کریات چیت کرنے سے اٹکار کردے کی۔ واقعات کے سلسلے نے ٹابت کردیا کہ میرا قیاس سیجے تھا۔

ن آزادی ہند افا میں کا ایک بہت بڑا جھا واردھا آن پہنچا تھا کیونکہ وہ نوگ ہی جانے ہیں ونی صحافیوں کا ایک بہت بڑا جھا واردھا آن پہنچا تھا کیونکہ وہ نوگ ہی جانے کے لیے بے چین تھے کہ ورکنگ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ۱۵ رجولائی کو گاندھی جی نے ایک بریس کا نفرنس طلب کی۔ ایک سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ اگر تح یک شروع کی گئی تو برطا نوی افتد ار کے خلاف بہت دسے عاری ایک بغاوت ہوگی۔ جھے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس تمام صورت حال کے تیئی بہت نا خوش تھا۔ میں نے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس تمام صورت حال کے تیئی بہت نا خوش تھا۔ میں نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی جس میں براہ راست اقد ام کی ترغیب تھی ، لیکن میں اس کے نتیج کے سلسلے میں بہت پرامید نہیں تھا۔

بعدازال میراین وائسرائے کے پرائویٹ سیکریٹری سے ملیں اوران سے طویل مختلکو کی۔اس وقت میں دبلی میں تھا، اورانھوں نے اپنی بات چیت کا پوراا حوال مجھے سایا۔اس کے بعدوہ واردھا کئیں اور گفتگو کی ساری تفصیل کا ندھی جی کو بتائی۔اس کے جلد ہی بعد وہ واردھا کئیں اور گفتگو کی ساری تفصیل کا ندھی جی کو بتائی۔اس کے جلد ہی بعد ہماد بوڈیسائی نے ایک بیان جاری کیا کہ گاندھی جی کے ارادوں کی بابت ایسا گلا ہے کہ (لوگوں کو) کی مفل ہوئی تشدد سے عاری بناوت کا نائم دیا تھا۔
نے بحوزہ تحریک کوایک کھلی ہوئی تشدد سے عاری بناوت کا نائم دیا تھا۔

ان حالات سے دو چارر ہے ہوئے ، میں نے فیصلہ کیا کہ اے۔ آئی۔ سی۔ سی کا ایک میٹنگ ہلائی جائی چاہیے تا کہ صورت حال پر مزید غور کیا جاسکے اور اگر ضروری ہوتو ور کنگ کیٹی کی تجویز کی نفید بین کر دی جائے۔ مجھے یہ خیال بھی ہوا کہ اس طرح حکومت کو ساری صورت حال پر غور کرنے کے لیے مزید وفت مل جائے گا ، چنا نچہ مے راگست میٹنگ طلب کر لی گئی۔

۱۲ جوال کی سے ۱۵ را گئے میرائمام وقت ، ملک کے مختلف حصول سے آئے موسے کا گری لیڈرول سے مسلسل ملاقا توں کی نذر ہوگیا۔ میں اٹھیں جنا وینا چاہتا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم کرلیا ، یا کم سے کم جمیں اپنا کام کرنے کی اجازت کے دی تو اس تحریک کوئن کے ساتھ گاندھی جی کی یا یسی کا پابندر ہنا پڑے گا، لیکن اگر حکومت نے تشد دکا حکومت نے تشد دکا جواب دینا ہوگا۔ یہ تھوریہ حس طور پر میرے سامنے آئی تھی ، یوں تھی کہ بنگال ، بہار ، پول سے کا دور ہو میں کہ بنگال ، بہار ، پول سے کی ، دوسرے صوبول کی بابت میں نے مناسب ماحول پیدا کرنے کی حتی الا مکان اور کی ، بنگ اور د ، بلی چاہت میں نے مناسب ماحول پیدا کرنے کی حتی الا مکان کوشش کی ، بیکن جھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میری نظر میں تھوری صاف نہیں ہوگی۔ میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر بید میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر بید حقیقت روش کر دی کہ حکومت آسانی سے بار مانے والی نہیں ہے۔ اس سلیے میں وہ جو

سراگست کو بیں کلکتے سے بمبئی کے لیے روانہ ہوگیا۔ مجھے کامل یقین تو نہیں تھا لیکن دل بہ کہنا تھا کہ میں کلکتے سے ایک لمی مدت کے لیے رخصت ہور ہا ہوں۔ مجھے پچھ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں کہ حکومت نے اپنے منصوبے ممل کر لیے بتھے اور قرار داد کی منظوری کے فور آبعد تمام لیڈروں کو گرفتار کر لینے کا اراد ورکھتی تھی۔

مٹھی بھر کیمونسٹوں کو چھوڑ کر جواس اقد ام کے مخالف تھے،اے۔ آئی۔ی۔ی کے تمام اراکین نے ورکنگ کمیٹی کی ڈرافٹ کی ہوئی قرار داد کا خیر مقدم کیا۔گاندھی جی نے بھی میٹنگ سے خطاب کیا اور دوروز کی بحث کے بعد ۸ راگست کی شام کو دیر گئے بیتاریخی ہندوستان جھوڑ دو،قرار دادمنظور کرلیگئے۔

جمبئ کے اپنے سفروں میں ، بالعموم میں آ ں جہانی مجولا بھائی ڈیسائی کے ساتھ کھہرتا تھا۔ اس مرتبہ بھی میں نے یہی کیا ...... ان دنوں وہ بیمار سے اور پچھلے پچھ عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے ، مجھے قدر بے تعجب ہوا جب اے ۔ آئی۔ سی۔ می میٹنگ کے بعد ، میں نے بید دیکھا کہ وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت کافی رات ہو چگی تھی اور میں تھکا ہوا تھا ادر بیسوچا تھا کہ اب تک وہ لیٹ چگے ہوں گے ۔ اس میں نے ان کواتن دیر تک جا گئے رہنے پر ہلکی ہی فہمائش بھی کی ، لیکن انھوں نے جھے ہایا کہ میر ہے ایک عزیز محمد طاہر جو بمبئی میں تجارت کرتے تھے ، مجھ سے ملنے آئے تھے اور دیر تک انتظار کیا تھا۔ میں جب واپس نہیں آیا تو وہ بھولا بھائی ڈیسائی کے پاس ایک سند یہ چھوڑ کر چلے گئے ۔ ہمبئی پولیس میں مجمد طاہر کا ایک دوست تھا اور آٹھیں پید چلا تھا کہ اس کے سویر ہے تمام کا گر لی لیڈر گرفتار کر لیے جا کیں گئے روشت تھا اور آٹھیں دوست نے یہ بھی ہتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہرسکتا ، لیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ دوست نے یہ بھی ہتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہرسکتا ، لیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ دوست نے یہ بھی ہتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہرسکتا ، لیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ بہم سب ہندوستان سے باہر، شاید جنو بی افریقتہ بھی واد ہے جا کیں گے۔

روائی ہے پہلے کلتے میں ،ای تم کی افواہیں میں من چکا تھا۔ بعد میں مجھے پہتہ چلا کہ افواہ ہے بنیا زہیں تھی۔ جب حکومت نے فیصلہ کرلیا کہ ہم سب کو گرفتار کیا جانا چا ہے توافعوں نے ریکھی سوچا کہ میں ملک میں ہی رکھنا خلاف مصلحت ہوگا۔ وراصل جنوبی افریقتہ کی حکومت سے اس سلسلے میں بات کی جا چکی تھی۔ آخری لیح میں غالباً کوئی اڑچن پیدا ہوگئی ، کیونکہ بعد میں فیصلہ بدل دیا گیا۔ جلد ہی ہم نے معلوم کرلیا کہ حکومت نے یہ مصوبہ بنایا تھا کہ گاندھی جی تو یہ نے میں ویک اور جیل میں قید کردیا جائے۔

بھولا بھائی اس خبر سے بہت پریٹان ہوئے اور بھی وجہ ہے کہ انھیں میراا نظارتھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور اس طرح کی افوا بین سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے بھولا بھائی

عَلَىٰ الْوَلِيْنِ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعْمِدُونِ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِ الْمُعَامِدُونِ الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِلُولِي الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِلُونِ الْمُعِلَّدُونِ الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِلُونِ الْمُعِلَّالِيَّامِ الْمُعَامِلُونِ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُ ہے کہا کہ اگر بیخبر می تو چرمیرے پاس آزادی کے بس چند کھنٹے تھے۔ بہتر بیہوگا کہ میں جلند ہی کھانا کھالوں اور سوجاؤں تا کہنے کا سامنااچیم طرح کرسکوں۔ میں سوجانا بہند كرول كابرنسبت اس كے اپني آزادي كے بير چند كھنے افوا ہوں ير قياس آرائي ميں صرف كردول \_ بھولا بھائى نے اس سے اتفاق كيا اور جلدى ميں سونے كے ليے ليث كيا۔ بھے ہمیشہ سے بہت سوریے جاگ اٹھنے کی عادت رہی ہے۔ا گلے روز بھی میں صبح کے جارہ بچا تھ بیٹھا۔ لیکن ابھی تک بہت تھ کا ہوا تھا اور سر بھاری بھاری سامحسوں ہوتا تھا۔ میں نے اسپرین کی دو گولیاں کھا ئیں اور جائے کی ایک پیالی لی اور کام کرنے کے لیے بیٹھ سمیا۔ بیر طے کیا گیا تھا کہ وہ قرار داد جے ہم نے منظور کیا تھا ،اس کی ایک نقل خط کے ساتھ صدرروز ویلٹ کوجیجی جائے گی۔ ہم مجھتے تنے کہ ہندوستانی آ زادی کے سوال میں جود کچیسی وہ کے رہے منے اس کے پیش نظر ہمیں کم سے کم اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے صدرروز ویلا کے نام خط ڈرافٹ کرنا شروع کیا،لین اے ختم نہیں کرسکا۔شایداس وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تفاء یاشایداسپرین کی وجہ ہے مجھے دوبارہ نیندا نے لکی اور میں بستر پرلیٹ کمیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جھے سوئے ہوئے پندرہ منٹ سے زیادہ گزرے ہوں مے، ایبالگا سی نے میرے یا وُں چھوئے ہیں۔ میں نے آسمیس کھولیں اور بھوٹا بھائی کے مٹے ، وحيرو بھائی ڈيبائی کوديکھا، جو کاغذ کا ايك درق ہاتھ ميں ليے کھڑے تھے۔وهيرو بھائی کے بیر بتائے سے پہلے ہی ، کہ بمبئی پولیس کا ڈیٹ کمشنرمیرے لیے گرفتاری کا وارنٹ لایا تھا، میں سمجھ کمیا کہ بیر کیا ہے۔انھوں نے جھے بیجی بتایا کہ ڈیٹی کمشنر برآیہ ہے میں میرا منتظر ہے۔ میں نے دھیرو بھائی ہے کہا ، ..... ڈیٹی کمشنر کومطلع کر دیں کہ مجھے تیار موسنے میں چھوفت کے گا۔ میں نے سل کیا ،اس کے بعد کیڑے بدلے۔ میں نے اپنے پرائیویٹ سیریڑی محمد اجمل خال کوضر دری ہدایات بھی دیں جواس دفت تک میرے یاس آ مے تھے۔ پھر میں برآ مدے میں باہر آیا ...... مجولا بھائی اور ان کی بہو، ڈیٹ مشترے یا تیں کر رہے ہے۔ میں بحولا بھائی کی طرف دیج در کم مرکزایا اور کہا، آب کے دوست بھیلی شام جو اطلاع کے کرآئے تھے، درست ٹابت ہوگی۔ پیریس ڈیٹ مشنر کی طرف مزااور کہا .......... "من تيار بون" ـ اس دفت تي كي يا جي يج تعر

تقریباً ای وفت جواہر لال ، آصف علی اور ڈاکٹر سید محمود بھی وہاں آن پہنچ۔ جواہر لال نے مجھے بتایا کہ گاندھی جی بھی اشیشن لائے گئے متھے اور انھیں ووسر نے ڈیے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک یور پی فوجی افسر جارے پاس آیا اور پوچھا کہ جمیں جائے گی خواہش تو نہیں ہے۔ گئا تھا مگر دوبارہ جائے متکوالی۔ خواہش تو نہیں ہے۔ متکوالی۔

اب ایک دوسرا فوجی افسر مودار ہوا اور ہاری گنتی کرنے لگا۔ صاف پید چاتا تھا کہ کوئی بات اسے چکر میں ڈالے ہوئے ہے کیونکہ اس نے کئی بار ہمیں گنا۔ جسے ہی وہ ہمارے ڈے جس آیا ، اس نے زور سے کہا: ' دسی' جب بیرو یا بین بار ہو چکا ، تو میں سارے ڈے جس آئی ہی اور نے ہواب دیا: ' بیسی' ، اس نے اسے اور زیادہ الجھا دیا اور فو ایک ہار چرسے گنتی کرنے لگا۔۔۔۔۔۔ ہمرحال ، جلدی ہی گارڈ نے اپنی سیٹی ہجائی اور فرایک ہار چرسے میں آگئی۔ میں نے مسز آصف علی کو پلیٹ فارم پر کھڑ ہے ہوئے ویکھا۔ وہ اسپے شو ہر کورخصت کرنے آئی تھیں۔ جسے ہی ٹرین چلی اٹھوں نے میری طرف ویکھا اور بولیس ، میری فرمت کی گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ نکالوں گی اور ہے کارٹ بیٹھوں گی۔ اور بولیس ، میری فرمن کے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ نکالوں گی اور ہے کارٹ بیٹھوں گی۔ اور بولیس ، میری فرمن کے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ نکالوں گی اور ہے کارٹ بیٹھوں گی۔ اور بولیس ، میری فکر مت کے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ نکالوں گی اور بے کارٹ بیٹھوں گی۔ بولی کی واقعات نے ظاہر کردیا کہ انھوں نے جو بچھ کہا تھا ، وہی کیا۔

میں میر پہلے بی بناچکا ہوں کہ وہ ایک کوری ڈارٹرین تھی (جس میں ایک ڈے ہے۔ دوسرے میں جانے کا راستہ ہوتا ہے) اب سرنائیڈ وہمارے ڈیے میں آئیں اور کہا کہ

ازادی بند الکوری المحال المحا

ہم نے منٹ دومنٹ بات کی ہوگی کہ گاندھی تی نے کہا آپ جیسے بی اپی منزل پر پہنچیں ، حکومت کومطلع کر دیجیے کہ آپ صدر کا تگریس کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے پرائیویٹ سیکریٹری اور دوسری ضروری سہولتوں کا مطالبہ کرتا چاہیے۔ جب بچھلی بار آپ گرفآر کیے گئے تھے اور بھی جیل ہیں رکھے گئے تھے ،حکومت نے ریم دلتیں مہیا کی تھیں۔ آپ کو انہی سہولتوں کا مطالبہ پھرسے کرتا چاہیے ادرا گرضرورت پڑے تواس (مطالبہ) کوایک مسئلہ بنالیمنا چاہیے۔

میں گا ندھی ہی ہے افغان نہیں کر سکا۔ ہیں نے انھیں بنایا کہ اب صورت حال تطعا مختلف تھی۔ ہم نے کھلی آ تکھوں سے بیراستہ چنا تھا اور اب ہمیں اس کے متائج کو بھگتنا پڑے گا۔ ہیں بیرتو سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی ایسے مسئلے کی بنیا دیر ، جسے کا تکریس نے اختیار کیا ہو، بیرچا ہے ہوں کہ ہیں گوائی کروں ، کیکن اس کا جواز کیا ہوسکتا تھا کہ ہیں جن چند وائی سمبولتوں کی فرا ہمی جیسے جیوٹے ہے مسئلے کو لے کراڑ پڑوں ....... ہیں نہیں ہمتنا تھا کہ میرایہ مطالبہ حق بجائی ہوائی تھا کہ میرایہ مطالبہ حق بجائے کی اجازت دی جانی جانے ہوگا کہ میرے پرائیوں نے سکتریٹری کو جھے سے ملنے کی اجازت دی جانی جانے ہو جو دہ صورت حال ہیں، جس ایک جھڑا کھڑا کروں۔

ہم ابھی ہا تیں کر ہی رہے تھے کہ بمبئی پولیس کا ڈپٹی کمشنر جواک ٹرین میں ہمارے ماتھ تھا ، اندر آیا۔ اس نے ہم سے اپنے کمپارٹمنٹ میں جانے کو کہا۔ اس نے بچھے بتایا کہ صرف مسز تائیڈ وگا تدھی تی کے ساتھ تھیرسکتی تھیں۔ چتا تچہ جواہر لال اور میں ، اپنے

ایبالگان قاکہ ہماری گرفاری کی خبر کسی طرح پونا جا پینچی تھی۔ پلیٹ فارم پر پولیس بھری پڑی تھی اور ببلک کے کسی آ دمی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ البتہ بل کے اوپر بہت بڑی بھیڑ جمع تھی۔ جیسے ہی ٹرین (اشیشن کے) اندر آئی بھیڑ نے نعر بے شروع کر دیے ، مہاتما گاندھی کی جے ، اس نعر ہے کا بلند ہونا تھا کہ پولیس نے لوگوں پر لائھی چارج کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ، اسے حکومت سے احکامات ملے ہیں کہ کسی مظاہرے یا نعر سے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## فلعها حرتكر جبل

قر کنگ کمیٹی کے نوارا کین میرے ساتھ احر نگرلائے گئے تھے، نینی کہ جواہر لال، مردار پٹیل ، آصف علی بشکر راؤ دیو، گووند بسلب نیت، ڈاکٹر پٹا بھی سیتار میا، ڈاکٹر سید محمود، آجار مید کر پلائی اور ڈاکٹر پروفلا گھوٹل ......راجن ہا بوبھی در کنگ کمیٹی کے رکن سختے، کیکن چونکہ انھوں نے جمیئی والی میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی ، اس لیے انھیں پٹنے میں شرکت نہیں کی تھی ، اس لیے انھیں پٹنے میں گرفار کیا گیااوروہ و بیں نظر بند کردیے گئے۔ ا

ہم قلعے کے اندر لے جائے گئے ، پھرایک اسی محارت میں پہنچا دیے گئے جود کھنے میں فوجی بیرک معلوم ہوتی تھی۔ اس میں کوئی دوسوفٹ لمباایک حن تھا جس کے چاروں طرف مرے منے ہمیں بعد کو پہند چلا کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یہاں اطالوی قیدی مطرف مرے منے ہمیں بعد کو پہند چلا کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یہاں اطالوی قیدی رکھے گئے منے ہمارا سامان اندر لایا گیا تو ایک جبلر نے جس کا تبادلہ بونے سے یہاں کردیا گیا تھا ، اس کی چھان بین کی ۔۔۔۔۔ میرے یا سالک چھوٹا سا (Portable) ریڈ یو تھا جسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ دکھتا تھا۔ میری دوسری چیزیں تو اندر آ گئیں لیکن ریڈ یو رک لیا گیا ، اور پھراین رہائی تک میں نے اس کی صورت نہیں دیمی۔

تھوڑی بی دیر بعد، لوہے کی بلیٹوں میں جمیں (رابت کا) کھانا دیا گیا۔ جمیں وہ اچھی نہیں گئیں اور میں نے جیلر سے کہا کہ ہم چینی مٹی کی بلیٹوں میں کھانے کے عادی بیں۔ جیلر نے معذرت طلب کی کہاس وقت ڈنرسیٹ کا اہتمام اس کے لیے ممکن نہیں تھا، البتدا کے روز سے بہ کردیا جائے گا۔۔۔۔۔۔ پوٹے سے ایک قیدی ہمارا کھانا پکانے کے البتدا کے ادار کھانا پکانیس سکتا تھا۔ جلد ہی اسے بدل دیا گیا اور البتدا کی لایا گیا تھا۔ جلد ہی اسے بدل دیا گیا اور

ایک دوسراباور جی مقرد کردیا گیا۔

ہماری نظر بندی کی جگہ راز میں رکھی گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ جھے یہ بات بے وقونی کی گئی تھی کے کوئکہ ظاہر تھا کہ واقعات کو زیادہ دنوں تک چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔ پھر بھی حکومت کی کارروائی پر مجھے تعجب نہیں ہوا۔ شاید تمام حکوشیں ایسے مواقع پرای طرح کی بے وقو فیال کرتی ہیں۔ دو تین روز بعد بمبئی کی جیلوں کا انسپائر جزل ہم سے ملنے آیا۔اس نے ہمیں بنایا ،حکومت کے احکامات ایسے ہیں کہ ہم ایسے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بنایا ،حکومت کے احکامات ایسے ہیں کہ ہم ایسے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بنایا ،حکومت کے ادکامات ایسے ہیں کہ ہم ایسے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بہت معذرت کی اور کہا کہ بیا دکامات بخت ہیں اور اسے (بہر جال) ان کی بجا آور کی کرنی بہت معذرت کی اور کہا کہ بیا دکامات بخت ہیں اور اسے (بہر جال) ان کی بجا آور کی کرنی ہے۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے ہیں خوشی ہوگی۔۔۔۔۔

ہے۔ پہر ی اسے اہاری دوسری وی کی سرورت پری رہے۔ ہوا ، میری طبیعت ٹھیک نہیں جب میں سوراگست کو کلکتے ہے ہمبئی کے لیے روانہ ہوا ، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ۔ا ہے۔ آئی ۔سی ہی میٹنگ کے دوران بھی میں انفلوئنز امیں مبتلا تھا اور حکومت کو بیا ہے معلوم تھی ۔انسپکٹر جنزل ایک ڈاکٹر تھا ادر جا بتا تھا کہ میری (طبی) جانج کر لے۔

محرمیں اس پر راضی نہیں ہوا۔

المنام آزادی بند المنام آزاد کی اور اس جگه کو بھی خوبصورت بنا دیں گے ...... یہ خیال جمیں پیند آیا اور ہم نے پونے سے جج منگوائے۔ اس کے بعد ہم نے کیاریاں بنا کیں۔ جواہر لال اس معالم میں سب سے آگے آگے تھے۔ ہم نے کوئی تمیں یا جالیس طرح کے جج بوئے ، ہر روز کیاریوں میں یانی دیتے اور ان کی صفائی کرتے۔ پودوں میں کلیاں پھوٹے گئیں تو ہم بری تو بھولوں نے بری تو یت آمیزول چھی کے ساتھ ان کو بنیتے ہوئے دیکھا کرتے ...... پھولوں نے کو کاناشروع کیا تو وہ احاطر حسن اور مسرت کا مقام بن گیا۔

چینا خان،اب میں اس نام سے اس کا ذکر کروں گا،اس وفت پورٹ بلئیر میں تھا، جب جایا نیوں نے حملہ کیااور جزائر انٹر مان پر قابض ہو گئے۔

Marfat.com

وارتمبركو، چياخان آيا اوركها كهاسه احكامات موصول موسئ بيل كه جفتے ميں

وا آزادی بند ای و ای و خط اکھ سکتے تھے۔ جمیس ہرروز ایک اخبار بھی دیا جائے گا۔
ایک بار جم اپنے عزیزوں کو خط اکھ سکتے تھے۔ جمیس ہرروز ایک اخبار بھی دیا جائے گا۔
تائمتر آف اعذیا کی ایک کا پی میری میز پر رکھ دی گئی اور اب سے آگے ، جمیس اخبار
یابندی سے موصول ہوتا رہا۔ اس رات بڑی دیر تک پیس اخبار پڑھتا رہا۔ مہینے بھر سے
زیادہ جمیس کوئی خرنیس ملی تھی۔ آخر کار، اب جمیس پہت تو چل گیا کہ ہماری گرفتاری کے بعد
ملک پیس کیا واقعات ہوئے تھے اور جنگ نے کیاشکل اختیاری تھی۔

ا گلے روز میں نے چیا خان سے کہا کہ مجھے بچیلی تاریخوں کے اخبارات بجوا دے۔ اب جبکہ حکومت ہمیں پابندی سے اخبارات فراہم کرنے پر رضا مند ہوگئ تھی، میری اس درخواست پرکوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری اس بات سے چیا خان کو انقاق تھا، چنا نچد دو تین روز بعداس نے مجھے'' ٹائمس آ ف انڈیا'' کی مکمل فائل بجوادی۔ جیسے بی میں نے اخباری رپورٹیس پڑھیں، جمھے پہ چلا کہ صورت حال کے چیش نظر میرا یہ قیاس کہ ہماری گرفاری کے بعد ملک بحر ش تشدد آ میز ہنگا ہے بر پا ہوں گے، نظر میرا یہ قیاس کہ ہماری گرفاری کے بعد ملک بحر ش تشدد آ میز ہنگا ہے بر پا ہوں گے، محاسلے میں بیش بیش بیش تی سے ۔ رسل و سائل کا نظام درہم برہم ہوگیا تھا اور کا رفانے برکر معاسلے میں بیش بیش بیش تی سے ۔ رسل و سائل کا نظام درہم برہم ہوگیا تھا اور کا رفانے برکر میں تعدد آ میر بین تعدد اسٹیشنوں پر میل کے گئے اور انھیں جلادیا گیا۔ ریلو ہا اسٹیشنوں پر میل کے گئے اور انھیں جلادیا گیا۔ ریلو سے اسٹیشنوں پر میل کے شور و کے اور جنگی سامان کی پیداوار شم ہوگئ بہت بوگ تعدد آ میر برخی سے موگیا وارجنگی سامان کی پیداوار شم ہوگئ میں بہت کم ہوگئ ۔ مختمر میہ کہ حکومت کے ظلم و تشدد کا جواب پورے ملک نے تشدد آ میر بہت کم ہوگئ ۔ مختمر میہ کہ حکومت کے ظلم و تشدد کا جواب پورے ملک نے تشدد آ میر میں کی حدید کی سے اس سب کا انداز و مجھے پہلے سے تھا اور اسے کا دکوں کو اس بارے میں کی حدید شربی سال سب کا انداز و مجھے پہلے سے تھا اور اسے کا دکوں کو اس بارے میں کی حدید کی سال سب کا انداز و مجھے پہلے سے تھا اور اسے کا دکوں کو اس بارے میں کی حدید گئی ش

١٩٣٢ء کے بقیدمہینے بغیر کی بڑے واقعے کے گزر مے۔

فيمشوره محى ديا تفااوران سے بات چيت بھى كى تھى ۔

اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی تی ، فضا ایک بار پھر تبدیل ہوئی۔ فروری بین ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی تی نے وائسرائے کولکھا تھا کہ تنزیبہ ذات کی غرض ہے وہ برت رکھیں کے۔ بیچھے یعنین تھا کہ گاندھی تی بیرقدم دوخاص اسباب کی بنا پر اٹھا تا جا ہے ہیں ، جیسا کہ میں پہلے تی کہہ چکا ہوں ، انھیں تو تع نہیں تھی کہ حکومت کا گر کسی لیڈروں کو

بہرحال، حکومت ان کے اس تعلی کو ایک بالکل ہی مختلف نقط نظر سے دیکے دہی تھی۔
اس کا خیال تھا کہ اس عمر میں اورصحت کی موجودہ حالت میں اکیس روز کے برت کو وہ جھیل نہیں پائیں گے ۔۔۔۔۔ یہ برت رکھنا، اس کے نزدیک، بھینی موت کو دعوت دینا تھا۔ حکومت کے خیال میں ، گاندھی جی بہی چاہتے تھے اور اس طرح حکومت کو ابنی موت کو نے دار تھے ہمرانا چاہتے تھے۔ بعد کو جمیں معلوم ہوا کہ اس قیاس کی بنیاد پر حکومت نے تمام ضرکوری کھی ہمرانا چاہتے تھے۔ بعد کو جمیں معلوم ہوا کہ اس قیاس کی بنیاد پر حکومت نے تمام ضرکوری انتظامات کر لیے تھے۔ اس یقین کے ساتھ کہ گاندھی جی اس برت سے جاں برنہ ہوگیس کے بحکومت نے ان کے کریا کرم کے لیے صندل کی کٹری بھی خرید لی تھی۔ اس کا ردم کی بیقا کہ گاندھی جی نزدید لی تھی۔ اس کا ردم کی بیق کے محکومت کی ذیرے داری حکومت پر ڈالنا جی چاہتے ہیں تو حکومت اس کہ اگر گاندھی جی ان کی آخری رسوم آغان تیاں میں ادا کی جائیں گی جہاں وہ نظر بندر کھے گئے تھے، اور ان کی راکھان کے بیٹوں کو بجوادی جائے گی۔

جرا آزادی ہند اور ہند اور ہوں ہے بیار تھیں۔ ۱۹۳۱ء میں جب میں نمنی جیل میں تھا، ان کی حالت اس میری اہلیہ کی برسوں سے بیار تھیں۔ ۱۹۳۱ء میں جب میں نمنی جیل میں تھا، ان کی حالت اس درجہ برگر گئی تھی کہ انھیں دیکھنے کے لیے مجھے رہا کر دیا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر وں سے صلاح لی تو انھوں نے تبدیلی (آب وہوا) کا مشورہ دیا۔ سووہ رانجی جلی گئیں اور پھر جولائی ۱۹۳۲ء میں والیس لوٹیس۔ اس وقت وہ قدر ہے بہتر تھیں، کین اگست کے پہلے ہفتے میں جب میں میں والیس لوٹیس۔ اس وقت وہ قدر ہے بہتر تھیں، کین اگست کے پہلے ہفتے میں جب میں بہتری کے لیے روانہ ہوا تو ان کی صحت نے ایک ہار تشویشنا کے صورت اختیار کرلی۔

۹ راگست کومیری اور میرے ساتھیوں کی گرفتاری کی خبرنے انھیں زبردست صدمہ بہنچایا ہوگا ، اور ان کی صحت ، جو پہلے ہی سے اہتر تھی ، اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی سنی ۔ اسیری کے دوران ، میری سب سے بڑی پریشانیوں میں ایک پریشانی ان کی گرتی ہوئی صحت سے متعلق اطلاعات تھیں۔۱۹۲۷ء کے اوائل میں ، گھرے جمھے خبر ملی کہ وہ پھر بہت بیار ہیں۔اس کے بعد اورزیادہ پریشان کن خبریں ملیں۔ان کے معالج ،ان کی طرف ہے متفکر بینے، چنانچہ اسپے طور پر انھوں نے حکومت کولکھا کہ چونکہ ان کے بیخے کی اميدكم ہے اس ليے ايك بار جھے انھيں ويكھنے كا موقعہ فراہم كيا جائے۔ حكومت نے معالجوں کے اس خط کونظر انداز کر دیا ...... میں نے بھی وائسرائے کولکھالیکن ہماری خط و کتابت ادھوری رہ گئے۔ ایک روز اپریل میں ، دوپہر کے وقت چیتا خان آیا۔ بیاب معمول کے بالکل خلاف تھی۔اس نے بچھ کہانبیں اور ایک ٹیل گرام مجھے تھا دیا۔ بیڈھیہ اشاروں کی زبان میں تھا بنیکن انگریزی میں اس کی عبارت بھی ساتھ دی ہوئی تھی۔ بیالتے مت آیا تھا اور بی خبرلایا تھا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہوچکا ہے .....میں نے وائسرائے کو لكها كه حكومت مند عارضي طور بر، با آساني بجهے كلكته نتقل كر في كا انظام كر يكتي تقى تاكه موت سے پہلے میں نے اپنی اہلیہ کود کھ لیا ہوتا .... اس خط کا بھے کوئی جواب بیس ملا۔ تین مہینے بعد ،قسمت میں میرے لیے ایک اور صدمہ لکھا ہوا بھا۔ میری بہن آ بروبيكم، جوبعويال ميں رہتی تھيں ، بياريزيں ۔ تقريباً دو تفتے كے اندر بينبر آئى كمان كا مجھی انتقال ہو کمیا ہے۔

ای زمانے میں ،ہم نے اچا تک اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی جی رہا کرویے مجے سے میں اس دھا کہ گاندھی جی رہا کرویے مح تھے۔ میرادھیان اس خیال کی طرف جاتا ہے کہ خود گاندھی جی بھی اپنی رہائی کے اسباب میجونہیں یائے ہوں کے سیست لگتا ہے، وہ یہ سوچے تھے کہ ان کی آزاد کی گا دارد مدار

میراخیال ہے کہ اس موقع پر ، مسٹر جناح کی طرف گاندھی جی کا بڑھنا ، ایک بہت
بڑی سیائ فلطی تھی .....اس نے مسٹر جناح کو ایک نئی اور مزید اہمیت عطا کی جس کا
انھوں نے بعد میں بورا فائدہ اٹھایا۔گاندھی جی نے جناح کی طرف ، دراصل شروع ہی
سے ایک عجیب وغریب رویہ اپنا و کھا تھا۔ دوسری دہائی میں کا تکریس سے علیحدگی کے بعد ،

ابراك ين المركبية ال جناح این سیاس اہمیت خاصی مدیک کھو ہیٹھے تنے۔اس کی بہت بڑی وجہ گاندھی جی کے لعض اقد امات اور فروگز اشتی تھیں کہ جناح نے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں اپنی اہمیت پھرے حاصل کرنی ۔۔۔۔۔واقعتا ،اس بات میں شک ہے کہ گاندھی جی کے رویے کے بغیر، جناح کوبھی بھی برتری حاصل ہویاتی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے وسیع حلقے مسٹر جناح اوران کی پالیسی کے متعلق شکوک رکھتے تھے ہمین جب انھوں نے دیکھا کہ گاندھی جی ان کے پیچیے مسلسل بھاگ رہے ہیں اور انھیں خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ، تو بہتوں کے دل میں جناح کے لیے ایک نئ عزت پیدا ہوگئی .....ان کا خیال میر بھی تھا کہ فرقہ وارانه مفاہمت میں مفیدمطلب شرطوں کی بھیل کے لیے نناید جناح بہترین تخص ہتھ۔ یہاں میں ریجی عرض کرتا چلوں کہ گاندھی جی ہی ہتھے جنھوں نے مسٹر جناخ کے کیے سب سے پہلے قائد اعظم ، لین بہت بوے قائد کے خطاب کورواج ویا ..... كاندهى جى كيمپ ميں ايك بيوتوف ليكن نيك نفس خانون تھيں جن كا نام امت السلام تھا۔انھوں نے بعض اردوا خبارات میں جناح کا ذکر'' قائداعظم'' کے طور پر دیکھا تھا۔ جس وقت گاندهی جی ملاقات کے لیے جناح کے نام خط لکھ رہے ہتے ، خاتون نے گان جی جی سے کہا کہ اردوا خبارات جناح کوقا کداعظم لکھتے ہیں، چنانچہ کا ندھی جی کومجھی ان سے ال طرح خطاب كرنا جاہيے۔ان اقدام كے مقمرات برايك ليح كے ليے بھى فوركيے بغیر، گاندهی جی نے جناح سے قائد اعظم کے طور پر خطاب کیا ..... بید خط جلد ہی اخباروں میں حصب میا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے جب دیکھا کد گاندھی جی بھی جناح کو قائدًا عظم كہتے ہيں، توانھوں نے سوچا كدوہ سى جولائى ١٩٣٣ وين جب من في بدريورث يرهي كم كاندين بي جنال سے خط و كتاب كرد ب تصاوران سے ملاقات کے لیے ممبئ جارے متے ،تو میں نے اسینے ساتھیوں سے کہا کہ گاندهی جی بہت بری تلطی کررے ہیں۔ان کا یقل مسلوں کو انہیں کرے گا۔ بلکهاس کے برخلاف ہندوستانی سیای صورت حال کو دُشوارتر بنادے کا ..... جناح نے اس صورت مال سے بورافا مدہ اٹھایا اورخودای پوزیش بنالی ملکن اٹھوں نے ایک بھی الی المات ندتو كايد كى جوكى بحل طرح مندوستانى آزادى كمقصد على معاون موسكى \_ كاندهى جى ئے حكومت كى طرف دومرا قدم جو بھى اٹھايا وہ ناوقت تھا يسسب ياد

عَ اَزَادِكَ بَنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِ ہوگا کہ جس وفت مخاصمتیں شروع ہوئیں ، میں نے کا تکریس کو میں مجھانے کی کوشش کی تھی كه جنگ كى طرف ايك مثبت اور حقيقت پينداندروبيا ختيار كرے۔اس ونت گاندهي جي اس بات پراڑ گئے کہ ہندوستان کی سیاس آزادی بے شک اہم ہے، لیکن عدم تشد د کے اصول پر قائم رہنا اس ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ دراصل کی موقعوں پر انھوں نے صاف صاف مید کہاتھا کہ ہندوستانی آزادی کے حصول کا واحدراستدا گرتشد دیسے ہو کر نکلتا ہے تو مم سے کم وہ خودا سے تبیں اپنا تیں گے۔اب وہ پیر کہتے تھے کہا گر ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوجائے تو کانگریں کو انگریزوں سے تعاون کرنا جاہیے۔ بیران کے پچھلے خیالات کی میسرالٹی شکل تھی اور اس سے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر غلط فہمیاں مها تاکیس ...... ہندوستانی اینے طور پر ذہنی الجھن میں مبتلا ہتھے، دوسری طرف برطانیہ میں جوتا ٹر پیدا ہوا وہ اور زیادہ ناخوشی کا تھا۔ بہت سے انگریز بیہ بھے سے کہ گاندھی جی نے انگریزوں کی مدد سے احتر از کیا تھا جس ونت جنگ کا معاملہ شیمے کی منزل میں تھا۔ تعاون کے لیےان کی موجودہ پیشکش کی تعبیروہ ایک ایس کوشش کے طور پر کرر ہے تھے، جس کا مقصداس دفت جبکه اتحادیوں کی جیت لیٹنی تھی ، برطانوی ہمدر دی حاصل کرنا تھا نیتجتاً ، انھوں نے اس پیشکش کی طرف وہ توجہ ہیں کی جس کی امید گاندھی جی کو تھی۔مزید برآ ں،اب انگریز ہندوستان کی حمایت کے استے مختاج نہیں رہ کئے تھے جتنے كه جنگ كے ابتدائی دنوں میں ہتے .....اس وجہ سے بھی وہ گاندھی جی سے اقدام كی طرف سے بیاز دسنے۔

ازادی ہند اور کی ہند اور اسے محاومت ہند کے انھوں نے اس پر ذور دیا کہ ہندوستانی فوج کو سبکہ وش کر دینا چاہیے۔ بر خلاف اس کے ، انھوں نے اس پر ذور دیا کہ ہندوستانی فوج کی تقسیم ہونی چاہیے اور اسے حکومت ہند کے فوری اختیار کا تالع کر دیا جاتا چاہیے۔ یہ اس وقت کے کمانڈر انچیف کی پیش کر دہ تجویز وں کے برحکس تھا۔ کمانڈر انچیف کی تبویز بیتی کہ تین برس کے لیے ایک مشتر کہ فوج اور اس کی مشتر ک کمانڈ ہونی چاہیے، لیکن برعم خود عدم تشد دو اقتی ان کا لیک مشتر کہ کمانڈ ہونی چاہیے، ملک تھا، تو ان کے لیے یہ کو کرمکن ہوا کہ ایک ایک حکومت کی ذے داری قبول کریں جو سالا نہ ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم فوج پرخرج کرتی تھی ؟ بچ تو یہ ہے کہ ان میں سے جو سالا نہ ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم فوج پرخرج کرتی تھی ؟ بچ تو یہ ہے کہ ان میں سے بچھلوگ مسلح افواج پراخرا جات بڑھانا چاہتے تھے، نہ کہ کم کرنا!

ایک روز چینا خان آیا اور اہا کہ استے ڈاکٹر سید حمود کی رہائی کے احکامات موصول ہوئے ہیں۔ ہم سب کو جیرانی تھی کیونکہ بیر بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ صرف آخیں ہی

اس برتاؤ كالمستحق كيوں مجھا گيا ہے۔

ہم نے احر گرجیل میں جب بین خط پڑھا، تو ہم سب کو خصر آیا اور شرم محسوں ہوئی۔
ہم بھی یہ یفنین نہیں کر سکتے تھے کہ ڈاکٹر محبوداس شم کا خطائھیں گے اور ہم میں سے کسی کو یہ
بھی نہیں بتا کیں گے کہ انھوں نے حکومت سے خط و کتابت کی ہے۔ بیتی ہے کہ بعض
انگریزی نقروں اور محاوروں کی بابت انھوں نے ہم میں سے پچھلوگوں سے مشورہ کیا تھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔جواہر لال اور میں نے یہ مجھا کہ وہ کتاب لکھنے میں مصروف ہیں اور چندفقر دل
کے سلسلے میں اپنا شک دور کرنا جا ہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ
واکسرائے کے نام ایک معافی نامہ ترتیب دے دے تھے۔

اپنے خط میں ڈاکٹر سید محمود نے لکھا تھا کہ جس وفت مندوستان چھوڑ دو ،قرار داد منظور کی گئی ، وہ ور کنگ ممینٹی یا اے۔آئی۔س۔س کی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوئے منظور کی گئی ، وہ ور کنگ ممینٹی یا اے۔آئی۔س۔س کی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوئے ستھے۔اس پر مجھے اور زیادہ تنجب ہوا ، کیونکہ وہ ان میٹنگوں میں موجود بھی ہتھے اور قرار داد سے متعلق بحثوں میں انھوں نے حصہ بھی لیا تھا۔

جیسا کہ بیں نے عرض کیا ،اس واقعے پرہم سب شرمندہ تے ....... بجیب بات کی کہ انھوں نے اس شم کا خطاکھا ،اوراس سے زیادہ عجیب بات بیتی کہ پٹنے بیل پر لیس کو اشرویو کے دوران انھوں نے اس خطاکا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ شاید انھیں یہ خیال تھا کہ وائسرائے کے نام اس خطاک کی کو فہر نہ طے گی ....... حکومت نے جب یہ خط جاری کر دیا تو وہ خت پر بیثان ،وے اور گاندگی تی سے مطنے گئے۔ان سے بات چیت کے بعد وائسرائے کو نہیں بھیجا ۔۔۔۔ کہ اگر چہ یہ خط انھوں نے نکھا تھا ، گر بہت داؤں تک اس وائسرائے کو نہیں بھیجا ۔۔۔۔ دراصل ،وہ فیصل نہیں کر پار ہے تھے کہ انھیں اسے بھیجنا چاہیے یا خواس اس خواس نے نکھا تھا ، گر بہت داؤں تک اس خواس اس خواس نے نکھا تھا ، گر بہت داؤں تک اس خواس اس خواس نے نہیں انہوں نے تھی کہ انھیں اس کو نا چاہے یا خواس نے اس خواس کے اس خواس کے دیا تھا کہ انھوں نے اسے خبی اشارہ انھور کیا ، چنا نچہ خط وائسرائے کو بیج ویا خواس خواس نے اس خواس نے اس خواس نے دیا تھا کہ انھوں نے اسے خبی اشارہ انھور کیا ، چنا نچہ خط وائسرائے کو بیج ویا خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اس خواس نے دیا تھے خط وائسرائے کو بیج ویا تھا کہ انھوں نے اس خواس نے اسے خواس نے اسے خواس نے اسے خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اسے خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اسے خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اسے خواس نے اس خواس نے اسے خواس نے اس خواس نے اس

Marfat.com

ے فل لیے اور اپنی علطی تعلیم کر فی تو کا عرص جی کوان پرترس آیا۔ افعوں نے ایک بیان

بہ آزادی ہند کا محافظ میں میں میں میں اس می

کوکہ یہ یہ نامور پر ہمیں اس کا بچھ پہ نہیں تھا، گرابیا لگان تھا کہ ہماری اسری کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ ۱۹۲۲ء کے نصف آخر میں کی وقت ، حکومت ہنداس نتیج تک پنجی کہ ہمیں احمد گر میں نظر بندر کھنا اب چنداں ضروری نہیں تھا۔ ہم وہاں کی وجوہ کی بنا پر لے جائے گئے تھے۔ حکومت نے یہ بچھاتھا کہ ہماری نظر بندی راز میں رکھی وجوہ کی بنا پر لے جائے گئے تھے۔ حکومت نے یہ بچھاتھا کہ ہماری نظر بندی راز میں رکھی بات کی ۔ وہ یہ بھی بچھی تھی کہ اگر ہمیں کی سول جیل میں رکھا گیا تو اس کا امکان ہے کہ بیرونی و نیاسے ہم رابطہ قائم کرلیں۔ فربی کنٹرول کے تحت نظر بندی میں بیامکان ختم ہو جائے گا۔ احمد گرکمپ جیل میں صرف یور پین فربی تعینات تھے اور یقین تھا کہ وہ لوگ بیرونی دنیاسے رابطہ پر پابئری تھی۔ جن بیرکوں میں ہمیں رکھا گیا تھا ان میں روشن دان ہے ہوئے تھے رابطہ پر پابئری تھی۔ جن بیرکوں میں ہمیں رکھا گیا تھا ان میں روشن دان ہے ہوئے تھے ہیں۔ کیا۔ پلاسٹرا تنا نیا تھا کہ ہم جب وہاں پنجے تو اس میں نی ابھی باقی تھی۔ احمد گر میں اپنی میا رسانی دیا تھا۔ بیاسٹرا تنا نیا تھا کہ ہم جب وہاں پنجے تو اس میں نی ابھی باقی تھی۔ احمد گر میں اپنی ساڑھے تین برس کی نظر بندی کے دوران ہم نے مشکل سے باہرکا کوئی ہندوستانی و یکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھی کی ہندوستانی و یکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھی کی ہندوستانی و یکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھی کیا مہوا کیکن اس کے لیے بھی کی ہندوستانی و یکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھی کیا مہوا کیکن اس کے لیے بھی کی ہی ہندوستانی مزدور سے کا مہیں لیا گیا۔ اس طرح جم دنیاسے بالکل کٹ کردہ گئے تھے۔

سردار بنیل اور شکرراؤ دیوسب سے پہلے نظے اور بونا جیل میں جلے سے۔ آصف علی کو بنالہ بیج دیا جیل میں جلے سے۔ آصف علی کو بنالہ بیج دیا جہال و بلی کے قیدی بالعموم رکھے جاتے ہے۔ جواہر لال کو پہلے الہ

میرے ساتھ جائے کے لیے بنگال کا ایک ی آئی ڈی ، النیکڑ چار کالنیبلوں کے ساتھ آیا تھا۔ چیا خان نے جمعے ان کے حوالے کر دیا .......، ہم احمد محر سے کلیان ہوتے ہوئے آسنول میں جمعے ریٹائر مگ روم میں بہنچا دیا میں جمعے ریٹائر مگ روم میں بہنچا دیا میں جمارے لیے خصوص انتظامات کے مجے سے سارے معاطے کومین راز میں میں جہاں میرے لیے خصوص انتظامات کے مجے تھے۔ سارے معاطے کومین راز میں

ر کھنے کی حکومت کی کوشش کے باوجود پر لیس کو کسی طرح بیر فرال گئی تھی۔ آسنسول میں ،
میں نے کلکتے کے کیھے حافوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آباد کے میاں تحمہ فاروق کو دیکھا۔
میں مقامی لوگوں کی ایک بھیڑ بھی جمع ہوگئ تھی۔

آسنول کے پولیس میرنٹنڈنٹ نے اکٹیشن پر جھے اتارا اور ایک ذاتی گزارش کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں پبلک سے ملنا چاہتا ہوں ، تو وہ جھے روک تو نہیں سکتا ، لیکن اگر میں نے یہ کیا تو حکومت اس کے ساتھ بہت تن سے پیش آئے گی۔ چنا نچہ وہ بہت ممنون ہوگا اگر میں او پری منزل پر ایک کمرے میں چلا جاؤں اور پبلک کوٹال دول ........ میں نے اسے یقین دلا یا کہ میں اسے نقصان پہنچانا یا حکومت کی نارائمنگی کا شکار بنانا نہیں جا ہتا ، سویس اس کے ساتھ او پری منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا۔

بولیس سپرنٹنڈنٹ ڈھا کہ کے نواب کارشتے دارتھا۔ وہ اوراس کی بیوی دونوں میری دکھے۔ وہ اوراس کی بیوی دونوں میری دکھے بھال کر دہے تھے اوراس کی بیوی کا اصرارتھا کہ بیں ایک آٹو گراف بک پردستخط کردوں۔ انھوں نے جھے آ رام پہنچانے کی ہرمکن کوشش کی۔

اب جھے پنہ چلا کہ جھے بنکورا لے جایا جارہا ہے۔گاڑی بنیٹ فارم پر چار بہ کے قریب آئی اوراس کے تعور ٹی دیم بعد جھے اپنے ڈید یس بہنچا دیا گیا۔اس وقت تک پلیٹ فارم پر خاصا بڑا جمع اکھا ہو چکا تھا۔ مقائی لوگوں سے قطع نظر کلکتے ،اللہ آباداوراکھنو سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ پولیس سپر نٹنڈ نٹ اوراس کا انسپلٹر ، دونوں اس تشویش میں بری طرح جنلا تھے کہ میں کس سے ملنے نہ پاؤں۔ دھوپ تیز تھی اور وہ میرے مر میں کہ میں کسی سے ملنے نہ پاؤں۔ دھوپ تیز تھی اور وہ میرے مر پر کے ایک چھتری لائے تھے ،اسے انسپلٹر نے سنجال رکھا تھا ،لیکن اس فکر میں کہ جمع سے میں چھپارہوں وہ چھتری کو جھکا تا گیا ، جھکا تا گیا ، بھکا تا گیا ، یہاں تک کہ وہ میرے مر پر کئی ۔ اس کا خیال تھا کہ اس طریق کے گئی ۔ اس کا مقصد میر تھا کہ لوگ میرا چہرہ نہ د کھے پائیں ۔ اس کا خیال تھا کہ اس طریق سے ،لوگوں کومتوجہ کے بغیر ، وہ جھے کمیارٹر شنٹ تک پہنچا دیں گے۔

جھے کی سے ملنے کی کوئی خاص خواہش نہیں تھی کیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ کلتے البہ آباد اور لکھنو سے صرف میرے دیدار کے لیے آئے ہیں ، تو مجھے یہ بات بہت نامناسب لکی کہ انھیں ایک جھلک تک ندد کھائی جائے ۔۔۔۔۔۔۔ چنانچ میں نے انسکٹر کے ہاتھ ہے چھتری لے ان اور ائے بند کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دوڑ پڑے ،لیکن ہاتھ ہے چھتری لے کی اور ائے بند کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دوڑ پڑے ،لیکن

رج آزادی ہند جھی میں دک جانے کو کہا۔ ظاہرے کہ میرے لیے فردا فردا سے ملنا نامکن تھا،
میں نے انھیں دک جانے کو کہا۔ ظاہرے کہ میرے لیے فردا فردا سب سے ملنا نامکن تھا،
پھر بھی میں نے عمومی طور پران سے باتنی کیں اور ہنتے ہوئے کہا، پولیس میر ننڈز نٹ اور
انسپٹڑ ہر کیے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پریشان ہوتے جارہے ہیں اور میں نہیں چاہتا
اس بخت گرمی میں ، سر در دمیں جتلا ہوجاؤں۔

لوگوں کی طرف (خدا حافظ کہنے کے انداز میں ) ہاتھ ہلا کر میں اپ ڈ بے میں چلا گیا۔ لیکن بھیڑ چاروں سے قطع نظر، چلا گیا۔ لیکن بھیڑ چاروں سے قطع نظر، پلیٹ فارم پر موجود لوگوں سے قطع نظر، پلیٹ فارم کے اطراف بھی کافی لوگ جمع ہو گئے اور دومری جانب سے میرے ڈ بے تک آ گئے۔ جلد ہی ٹرین چل پڑی اور سات بجے ہم بنکورا پہنچ گئے۔ بنکورا کے پولیس سیرنٹنڈ نٹ اور دومر سے عہد بداروں نے جھے اتاراا درشہر کے ہا ہرایک دومنزلہ بنگلے تک میر سے ساتھ آئے۔

ساہر مل کی شروعات تھی اور دن گرم ہوتے جارے تھے۔ بہر حال میں جب پہلی منزل کے برآ مدے میں بیٹیا تو محسوں ہوا کہ شام کی خوشکوار ہوا کے جمو نئے میرے چرک سے کھیل رہے ہیں۔ جسیں اور شامی بہاں بری نہیں ہوتی تھیں، لین دن کو گری بہت بڑھ جاتی تھی۔ میرے پاس بجلی کا ایک پڑھا تھا اور برف بھی میسر تھی ، گر دو پہر کے وقت اس قد رگری ہوتی تھی کہ ان سے چھے کا منبیں چانا تھا۔ کلکٹر ہفتے میں ایک دو پہر کے وقت اس قد رگری ہوتی تھی کہ ان سے چھے کا منبیں چانا تھا۔ کلکٹر ہفتے میں ایک بار ملئے آتا تھا ، ایک روز اس نے کہا کہ وہ حکومت کو پہلے ہی لکھ چوکا ہے کہ میں اب بنکورا میں مزید تیا منبیں کرسکتا۔ اسے جواب کا انظار تھا اور جسے ہی یہ (جواب) موصول ہوا وہ بچھے کی شنڈے مقام پر بجوادے گا۔

اجھابادر پی ملنا بمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ بنکورا بس شروع میں پھیمشکل ہیں آئی مر جلد بی ایک بہت اچھا باور پی رکھ لیا ممیا۔ جھے اس کا کام اتنا پہند آیا کہ رہائی کے بعد میں اسے اینے ساتھ ملکتے لے آیا۔

میں اسے اپنے ساتھ طلتے لے آیا۔ بنکورا میں حکومت جھے (روزاند) اسٹیسمین کی ایک کائی فراہم کرتی تھی۔ میں نے حکومت سے کہا کہ میرے لیے امرت بازار پتر یکا بھی منکوائے۔ ڈپٹی کمشز کے چیف سیریٹری سے مشورہ کر لینے کے بعد میا نظام ہوگیا۔

من بہلے بی ذکر کرچکا مول کہ تلعدا تر عمر میں دائے کے وقت ، میراز پر یوسید جی

ا گلےروزیں نے سنا کہ بیری اور میرے ساتھوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ...... پینجریس نے نو بچ کے قریب نی۔ ڈسٹر کے مجسٹریٹ نے بھی بینجام بھی بھیجا کہ اگر چہاس نے نشریہ تو سنایا تھا کیکن کوئی سرکاری احکام ابھی اے موصول بہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی بیاحکام اسے موصول بھی کوگا وہ جھے مطلع کرے گا۔ اس جینا نچہا وہی رات کو جیلرا یا اور جھے خبر دی کہ رہائی کے ہوگا وہ جھے مطلع کرے گا۔ بین ایک کا دروائی کی نہیں جاسمی تھی ، اور ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ احکامات آگئے ہیں۔ اتنی دیر گئے کوئی کا دروائی کی نہیں جاسمی تھی ، اور ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ اکسان مور ہے جھے بتایا کہ کلکت ایک بیریس بنکورا سے سنے کے لیے آ با۔ اس نے رہائی کا آرڈر پڑھ کر سنایا اور جھے بتایا کہ کلکت ایک بیریس بنکورا سے سنے کے پانچ بیجے روانہ ہو چی ہے۔ میر بے لیے ای بیاریا تھا۔

ہوڑہ اسمیت اور پلیٹ فارم پرانسانوں کا آیک سمندراٹہ پڑاتھا۔ سخت ترین مشکل کے ساتھ بیں اپنے ڈیے سے اتر کر آپئی کار بیں داخل ہوسکا۔ بنگال کا گرایس کے صدر مسٹر لا بانیہ پر بھادت اور کئی دیگر مقامی لیڈر کار بیس میرے ساتھ تھے۔ ہم چلنے والے ہی تھے کہ بیس نے ویکھا، میری کار کے ٹھیک سامنے ایک بینڈنگی رہا تھا۔ مسٹر دت سے بیس نے پوچھا کہ یہ بینڈ کیوں لے آئے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ میری رہائی کا جشن منانے کے لیے تھا۔ جھے یہ اچھا نہیں نگا اور بیس نے ان سے کہا کہ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے۔ مانا کہ جھے رہا کر دیا گیا تھا لیکن ابھی میرے ہزاروں دوست اور ساتھی جیل بیس تھے۔

میری درخواست پر بینڈروک دیا گیا اور ہٹادیا گیا۔۔۔۔۔۔کارجس وقت ہوڑہ پل کو پارکررہی تھی ، میرا ذہن گزرے ہوئے دنوں کی ست چل پڑا۔ ججھے وہ ون یاد آیا ، جب تین برس پہلے ، ورکنگ کمیٹی ادرا ہے ، آئی ،ی ،ی کی میٹنگوں میں شرکت کی غرض ہب تین برس پہلے ، ورکنگ کمیٹی ادرا ہے ، آئی ،ی ،ی کی میٹنگوں میں شرکت کی غرض سے میں بمبئی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میری بیوی مجھے رخصت کرنے کے لیے گور کے درواز سے تین برس بعد میں لوٹ رہا تھا ،لیکن وہ اپنی قبر میں تھیں اور میرا گھر خالی تھا۔ بیجھے ورڈ سورتھ کے بیمھر سے یا د آگئے : لیکن وہ ، اپنے مدفن میں ہے ، میرا گھر خالی تھا۔ بیجھے ورڈ سورتھ کے بیمھر سے یا د آگئے : لیکن وہ ، اپنے مدفن میں ہے ، اور ، آ ہمیر سے لیے دنیا کتنی بدل چکی ہے۔

لیکن وہ اپنے مدنن میں ہے، اور ، آ ہ میرے لیے ونیا کتنی بدل چکی ہے!

میں نے اپ ساتھیوں سے کہا کہ کارموڑ لیں کیونکہ کمرجائے سے پہلے میں ان کی قبر پر حاضری دینا جاہتا تھا۔ کار میں پھولوں کے مجرے مجرے پڑے تھے۔ میں نے ایک اٹھایا اور ان کی قبر پر رکھ دیا اور خاموش سے فاتحہ پڑھی۔

# شمله كانفرنس

جنگ کی شروعات ہے ہی ، امریکی رائے عامہ بید و باؤ ڈائی رہی تھی کہ برطانیہ ہندوستان کو اس کی آزادی عطا کر دے۔ پرل بار بر پر جاپائی جلے کے بعد بورایس ایس اے براہ راست طور پر جنگ میں ملوث ہوگیا .......مدر روز ویلٹ نے چہال کے سامنے بار بار بیسوال اٹھایا اور شاید اگر پر ابسوچنے گئے کہ امریکی مطالبات کی شخیل کے لیے پچھ کرنا پڑے گا۔ جس وقت کر پس مشن آیا ، بی بی می ک اوور سیز سروس ہے بار بار شرکیا گیا کہ اب ہندوستان کوائی آزادی جیتے اور جنگ کے امریکی بارے میں آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا ہے۔ صدر روز ویلٹ کا ایک ذاتی بارے میں آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا ہے۔ صدر روز ویلٹ کا ایک ذاتی ناکم مند ہندوستان بھی آیا اور میرے لیے ان کا ایک خط لایا۔ اس خط میں مصدر نے سے امید طا ہر کی تھی کہ ہندوستان کر ایس کی پیشکش کو قبول کرلے گا اور اسحاد ہوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہوجائے گا ، ہمر نوع کی کہ کی رہیں مشن ناکام رہا ......... اور صورت حال جوں کی توں بی رہی۔

اگست ۱۹۳۲ء میں جب ہم گرفتار کیے گئے تھے ،اس نے یو، ایس ،اے میں ایک ناخوشکوار دیمل پیدا کیا تھا۔ اس وقت ہمیں ہے پیٹریس چلاتھا۔ گر بعد کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے برطانوی اقدام کے تین شدید ناپندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ سینٹ (Senate) اور ہاؤس آف ر پرزین میو فر سست (House of representatives) میں اس معاطع پر بحث ہوئی تھی اور پھی خت تقریریں کی گئی تیں۔

الرادى بند المحافظة ا یورپ میں جیسے جیکے کی صورت حال بہتر ہوتی گئی، امریکی ہندوستانی سیاس مئے کے ملے کے لیے از مرتو د ہاؤڑا نے لگے۔ ہوسکتا ہے بیجی ایک سبب رہا ہوجس کی بنا پر میہ فیصلہ کیا تھا کہ لارڈو یویل اور میکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان کے ما بین گفتگو کے نتیج میں ، ایک گول میز کا نفرنس طلب کی جائے۔ بورب میں جنگ عملا ایریل میں ختم ہو چکاتھی الیکن ایٹیاء میں اس کے جلد خاتے کے آٹار ناپید تھے جایان کے قبضے میں ابھی بھی وسیع علاقے تھے ادراس کی این سرز بین کو کی نے عملی طور پر ہاتھ بھی نہیں نگایا تھا۔ جنگ کے بور ٹی تھیٹر میں امریکی اسلوں کا پہلے سے زیادہ بوجھ استعال كرك ديكها جاچكا تقامكراس كے نتيج ميں تا حال جاياني فكست كاكوئي امكان نظر نہیں آتا تھا۔ یونا ٹرد اسٹیس کے لیے بہر حال جایان کی تنکست جرمنی کی تنکست سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ امریکیوں نے مجھ لیا تھا کہ ہنددستان کی پوری جمایت حاصل ہو جائے تو جایان کو کتکست ویتا بہت آسمان ہوجائے گا ...... جایان (اس وفت ) برما، سنگا پوراوراغرو نیشیا پرقابض تھا۔ان تمام علاقوں میں ،سب سے زیادہ مدد مندوستان دے سکتا تھا۔ کو کہ ہٹلر کو بورب میں کچلا جا چکا تھا ، مگر جایان کوجلد ہرانے کے لیے مندوستانی تعاون مفروری تعاب بیدایک خاص وجد تھی جس کی بنا پر مندوستانی حمایت کی تصولیا کی کے لیے امریکی دیاؤا تنامستفل تھا۔

کلکتان دنول مشرق میں امریکی نوئ کے سب سے بوے مراکزیں سے ایک تھا۔
چنانچے وہاں امریکی اخباری نامہ نگاراور فوجی انسر بجرے پڑے سے سلنے کا
اشتیاق تھا۔ سو کلکتے پنچنے کے اگلے روز ان بیل سے بعض میرے پاس ملاقات کے لیے
آئے ۔۔۔۔۔۔۔۔فضول با تیل کیے بغیر، وہ براہ راست اصل مسئلے پرآگئے۔ انھوں نے بچھ
آئے ۔۔۔۔۔۔۔فضول با تیل کے بغیر، وہ براہ راست اصل مسئلے پرآگئے۔ انھوں نے بچھ
سے سوال کیا کہ واکسرائے جو پیش کش لے کرآئے ہیں اس کے سلسلے میں کا گریس کا ردعمل
کیا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ میں نے جواب دیا کہ جیب تک بچھے اس پیشکش کی تفسیلات نہ معلوم ہو
جا تیس میں کوئی قطعی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جب تک ہندوستان برطانیہ
سے سائی افتدار کا تائع رہے گا، میام واضح ہے کہ وہ جنگ کے سلسلے میں کی جوش وخروش کا
احساس نہیں کرسکا۔ وہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں ، بھلا کیونکر ان بی

میں نے کہا، بے شک بی بات میرے ذہن میں تقی ، آخری سوال جونا مہ نگاروں نے جھے سے بوچھا، بیتھا کہ اگر و بویل کی جیشکش کا نگریس نے منظور کرلی تو کیا میں (فوج میں ) ہندوستا نیوں کی جبر بیر بھرتی کی جمایت کروں گا۔

میں نے جواب دیا کہ اگر ہندوستان کواس کی آزادی کا لیتین دنایا جائے ، نو دہ رضا مندانہ طور پر جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارا پہانا فرض تمام تر ہو ی طاقت کو بروے کا رائل نا ہوگا اور ہم جرزیہ جرزی کی جماعت کریں گے۔

را آزادی بند این و این این و این یاد دلایا جو بهت پہلے ۱۹۳۰ و میں انڈین نیشن کا گریس کے صدر کی حیثیت سے میں نے دیا تھا۔۔۔۔۔۔ میں انڈین نیشن کا گریس کے صدر کی حیثیت سے میں نے دیا تھا۔۔۔۔۔۔ میں نے دیا تھا۔ کا گریس کے صدر کی حیثیت سے میں نے دیا تھا۔۔۔۔۔۔ میں نے دیا تھا کہ اگر بندوستان کا سیاسی مسئلہ میں موجا تا ہے، تو وہ نہ صرف بد کہ اپنی مرضی سے جنگ میں شامل ہوجا تا گا، بلکہ جرید بھر آئی کی جمایت بھی کرے گا اور ہر تو مند نوجوان مرد کو محاذ جنگ پر سختا و دی گا۔ اس وقت میں نے بید بھی کہا تھا کہ ہماری کوشش محض زندہ رہانہیں ہے بلکہ جمہوریت کی خاطر جان دے دیا بھی ہے۔ بیافسوس کی بات ہے، میں نے مزید کہا، کہ جہوریت کی خاطر جان دے دیا بھی ہے۔ بیافسوس کی بات ہے، میں نے مزید کہا، کہ انگریزوں نے ہمیں شان کے ساتھ مرنے کا موقع نہیں دیا اور میری پیشکش مستر دکر دی۔ اگریزوں نے ہمان کیا ہندوستان مسئر ایلی ، الیں ، الیں ، الیں ہا کہ بیری نے اوس آن کیا منز میں ایک بیان دیا جس میں انھوں نے بیا طان کیا ہندوستان اس سوال پر کہ کیا انڈین پیشنل کا گریس کے لیڈروں کو حکومت چلانے کی آزاد کی ہوگی ، اس سوال پر کہ کیا انڈین پیشنل کا گریس کے لیڈروں کو حکومت چلانے کی آزادی ہوگی ، مسئر ایمیری ہوئے کہ وہ کا گریس اور مسلم لیگ کے نمائندوں سے حکومت تشکیل دینے کی درخواست کر دے ہیں۔ اس طرح کا گریس کو بشول مولا نا آزاداور پنڈ ت نہرو، آئی پیند مرخواست کر دے ہیں۔ اس طرح کا گریس کو شول مولا نا آزاداور پنڈ ت نہرو، آئی پیند درخواست کر دے ہیں۔ اس طرح کا گریس کو نی پوری آزاداور پنڈ ت نہرو، آئی پیند

ائی رہائی کے دوسرے دن ملکتے میں جمعے وائسرائے کی طرف سے کول میز

ری آزادی بند الکور الکو

اس وقت میری صحت بہت خراب تھی۔ میراوزن چالیس پاؤنڈ سے زیادہ کم ہوگیا تھا اور میں مشکل سے پچھ کھا سکتا تھا۔ مجھ پر ایک ہمہ گیرتنم کی عام نقابت بھی طاری تھی اور میں مشکل سے پچھ کھا سکتا تھا۔ جھ پر ایک ہمہ گیرتنم کی عام نقابت بھی طاری تھی اور میں خود کو پوری طرح تھکا ہوا محسوں کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ بیں وائسرائے سے کا نفرنس کو دو ہفتے کے لیے ملتوی کردینے کی درخواست کروں۔ اس طرح مجھے علاج اور صحت کو بحال کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ بیں نے بہر حال اسے مناسب نہیں خیال کیا کہ ذاتی صحت کی بنیا دوں پر ایک ایسی مہتم بالثان کا نفرنس کے التوا کی درخواست کروں۔

اس روز سخت گری تھی اور جب ہم دہلی پنچ تو میں پوری طرح تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ انبالہ سے کا لکا تک موٹر کا سفر اور بھی مشکل ثابت ہوا۔ راستے بحر میں ہمیں لوگوں کی بھیڑ ملتی رہی ۔ لوگ ہماری کا رکھیر لیتے ، سائیڈ بورڈ پر کھڑے ہوجاتے اور یہاں تک کہ چھت پر چڑھ جاتے ۔ سخت ترین دشوار یوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکے۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے لوگ دیوانے ہوگئے ہیں اور وہ کا رکوائی وقت راستہ دیتے تھے جب ہم بار باران سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں جانے دیں تا کہ دیر نہ ہونے پائے جبال ہمارے لیے کمرے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں جانے دیں تا کہ دیر نہ ہونے بیاں ہمارے لیے کمرے منتقوں کردیے ہے جہاں ہمارے لیے کمرے منصوص کردیے ہے تھے۔

اگلی وی بیج میں نے وائسرائے سے ملاقات کی۔انھوں نے خوش اخلاقی کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور برطانوی حکومت کی طرف سے وہ جو تجویزی لائے تھے ،مختر طور پران کی وضاحت کی۔انھوں نے کہا کہ جنگ کی مدت تک کی طرح کی دور رس اسمی تنہدیلیاں نہیں کی جا کیں گروائسرائے کی جلس منتظمہ تمام و کمال ہندوستانی ہوگی اور وہ میرسم قائم کرنے کی کوشش کریں ہے کہ وائسرائے کی جا شرک کی کوشش کریں ہے کہ وائسرائے ہیشہ کونسل (مجلس منتظمہ) کے اور وہ میرسم قائم کرنے کی کوشش کریں ہے کہ وائسرائے ہیشہ کونسل (مجلس منتظمہ) کے

الرادي بني المحال المح منورے برال بیراہو۔انھوں نے جھے سے درخواست کی کہ حکومت پر بھر وسہ رکھوں۔ان کی مخلصانہ آرزو میتھی کہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ہندوستان کا مسئلہ کل ہو جانا جا ہے۔ انھوں نے بینثان دہی کی کہ جنگ اب اختتام پذیرتھی۔ چنانچہ ہندوستان کے حق میں بیہ اجھا ہوگا کہ پینکش کو قبول کر لے اور جنگ کو ایک فتح مندانہ خاتمے تک لے جانے میں انگریزوں کے ساتھ تعاون کرے۔اس کے بعد انھوں نے مسلم لیگ کا ذکر کیا اور کہا کہ كالكريس اورمسلم ليك ميس مصالحت لا زمي طور برجوجاني حاسيه میں نے ان سے صاف کہا کہ لیگ ہے مفاہمت بہت مشکوک نظر آتی ہے۔ وہ اوگ جن کے ہاتھوں میں لیک کی باگ ڈور ہے،اس تاثر کے تالع دکھائی دیتے ہیں کہ اٹھیں حکومت کی حمایت حاصل ہے، اور اس لیے وہ کوئی معقول شرط قبول نہیں کریں گے۔ وائسرائے نے زوردے کرکہا کہ حکومت کی طرف سے لیک کی جمایت کرنے کا کوئی اسوال ہی جیس ۔ اگرمسلم لیگ سے لیڈراس میم کا کوئی خیال رکھتے ہیں تو وہ سرے سے علطی يربي انهول نے مجھے ليتين دلا يا كہ حكومت غيرجانب دارتھى اورغيرجانب دارر ہے گی۔ پھر میں نے احد تکر جیل سے ان کے ساتھ اپنی خط و کتابت کا سوال اٹھایا اور بیامید ظاہر کی کہاس کی اشاعت پر انھیں کوئی اعتر اض نہیں ہوگا۔ وانسرائے نے کہا کہ انھیں اعتراض نہیں ہوگا اگر واقعی میں اس کے لیے بہت المشاق مول المين الحين اليالكان الم كرفي الوقت اس كى اشاعت افسوسناك موكى \_ انھوں نے بینشاندہی کی کہ ابھی ہم اس کوشش کے تحت مل رہے ہیں کہ مندوستانی مسئلہ ایک نے جذبے کے ماتھ حل کیا جائے اور ان کی خواہش بیہ ہے کہ لوگ مامنی کی تلخیوں کو المحلادين -اكرابيه وفت مين براني يادين تازه كي كئين تو فضا بدل جائے كى اور دوى اور إِنْ افت كَى جكه بِ اعتبارى اور غضے كاروبيالے الحالة انھوں نے مجھ سے بير ارش بھی ا کی کہ میں اس خط و کتابت کی اشاعت پر اصرار نہ کروں اور کہا کہ میں نے اگر ان کا پیر المشوره مان لیا تو وه بهت ممنون بول مے۔ من نے محسوں کیا کہ وائسرائے اسپے رؤیے میں مخلص ہیں اور حقیقتا نیر جا ہے ہیں اکر فضامیں تبریلی آجائے۔ میں نے اٹھیں بتایا کہ اس آرز ومندی میں میں بھی ان کے الته ہوں کہ میں ایک نیا ماحول پیدا کرنا جا ہینے اور اپنا مسئلہ دوئتی کے ایک نے جذیبے

ری آزادی بند میں میں ایس کوئی بات نہیں کروں گا جواس تبدیلی کے لیے مفر ہو کے ساتھ مل کرنا جا ہیں۔ میں ایس کوئی بات نہیں کروں گا جواس تبدیلی کے لیے مفر ہو اوراس لیے مجھےان کا مشورہ شکیم ہے۔

واکسرائے نے دوباریہ بات دوہرائی کدائ دویے پروہ میرے شکر گراریں۔

اس کے بعد واکسرائے نے اپنی تجویز کی تفعیلات بیان کیں ......میرا بہلا

رمکل یہ تھا کہ اپ مواد کے لحاظ ہے اس تجویز اور کریس کی پیشکش میں کوئی فرق نہیں

تھا۔ البتہ حالات میں ایک مادی فرق ضرور تھا۔ کریس کی پیشکش اس وقت سائے آئی

جب انگریزوں کو ہندوستانی تعاون کی اشد ضرورت تھی۔ گرآئ ہورپ میں جنگ ختم ہو

چکی ہے اور انتحادیوں نے ہٹلر پر فتح پالی ہے۔ اس کے باوصف برطانوی حکومت نے

ہندوستان میں ایک ٹی سیاسی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی بچھیلی پیش کش دوہرائی ہے۔

میں نے وائسرائے کو بتایا کہ انڈین پیشل کا ٹکریس نے جھے یہ افتیار سونیا ہے کہ

اس کی طرف سے جو جاہوں کروں ، لیکن اس کے باوجود ، کوئی قطعی جواب دیے ہے۔

اس کی طرف سے جو جاہوں کروں ، لیکن اس کے باوجود ، کوئی قطعی جواب دیے ہے۔

اس کی طرف سے جو جا ہوں کروں ، مین اس نے باوجود ، لوگ سی جواب دیے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا جا ہوں گا۔ای لیے میں نے شملہ میں ورکنگ میٹی کی میٹنگ طلب کی تھی تا کہ نجویز برغور کرلیا جائے۔اس طرح میں کانفرنس کے سامنے کا محرف کا فیصلہ پیش کرسکوں گا۔ میں نے بہرحال لارڈویویل کو یقین ولایا کہ میری

كوشش ايك حل تلاش كرنے كى موكى ندكدوشوارياں بيداكرنے كى-

میرے سامنے دائسرائے نے تبویزیں بیان کیں تو پی ان کی صاف کوئی اور خلوص سے متاثر ہوا۔ بیس نے بید و کھا کہ ان کا رویہ کی سیاست دان کا نہیں بلکہ ایک سپائی کا ہے۔ دہ دوٹوک اور براہ راست انداز بیس یا تیں کرتے سے اور ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کی کسی کوشش کے بغیر اصل کتے پر آجاتے سے۔ اوپا تک جھے بیا صاس ہوا کہ ان کا رویہ سٹیلر ڈ کر پس کے رویہ سے بہت مختلف ہے۔ کر پس نے اپنی تجاوین کواس مدتک الحجی روشی میں دکھانے کی کوشش کی جس مدتک مکن ہوسکا تھا۔ انھوں کواس مدتک الحجی روشی میں دکھانے کی کوشش کی جس مدتک مکن ہوسکا تھا۔ انھوں نے اپنی تجاوین کے اپنی مضبوط انکات کو یوھا چڑھا کر چیش کیا اور دشواریوں کو چھیانے کی کوشش کی۔ لار ڈویویل نے کسی رتگ آمیزی کی کوشش نہیں کی اور بلا شبوہ ہجھے مرعوب کرنے کی کوئش بیس کی اور بلا شبوہ ہجھے مرعوب کرنے کی کوئش بیس کی اور بلا شبوہ ہجھے مرعوب کرنے کی کوئش بیس کی اور جا پان ایک طاقت ور حریف ہے۔ اس طرح کی صورت حال جس برطاقی کی

(۱) وائسرائے سے مجلس منتظمہ کے تعلق کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک واضح بیان ہونا جا ہے۔ اگر مجلس منتظمہ ( کونسل) کسی متفقہ فیصلے تک پہنچتی ہے تو کیا اس کا فیصلہ وائسرائے کو مجھی تشکیم کرنا پڑے گایا وائسرائے کو ایسے معاملات میں فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا اختیار ہوگا......

(۲) فوج کی حشیت کا بھی تغین ہوجانا جا ہے۔اس دفت فوج اور عوام کے درمیان ایک دیوار پھنی ہو کی تھی۔اسے بدلنا جا ہے تا کہ مندوستانی لیڈروں کوفوج سے رابطہ قائم کرنے کا موقع مل سکے۔

س برطانوی حکومت نے ہندوستانی رائے عامہ سے مشورے کے بغیر ہندوستان کو جنگ میں وحکیل دیا تھا۔ کا حکرلیں نے اس پوزیش کو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا۔ اگرکوئی مفاہمت ہوگئ تھی اور آیک ٹی مخاس منظمہ کی تشکیل کردی گئ کمی تو اسے اس کاحق ہونا چاہیے کہ جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے سوال کو وہ ہندوستانی لیے سے سلیٹ و اسیل کے سپر دکر دے۔ جاپان کے فلاف جنگ میں ہندوستان محض برطانوی فیصلے کے نتیج میں شرکے نیس ہوگا، بلکہ جنگ میں ہندوستان محض برطانوی فیصلے کے نتیج میں شرکے نیس ہوگا، بلکہ اسے تی تمائندوں کی رائے ہے ہوگا۔

گاندهی جی جو پوری میٹنگ کے دوران موجود رہے ، اس نیلے میں شریک ہے ،
اس موقع پر انھوں نے بیسوال نہیں اٹھایا کہ جنگ بیل شرکت کا مطلب بیہ ہے کہ
کامحریس عدم تشدد سے دست بردار ہورئی ہے۔ دومر کفظوں بیں ایک لیجے کے لیے
بھی انھوں نے تشدد یا عدم تشدد کا سوال نہیں اٹھایا۔ ورکنگ کمیٹی کے وہ اراکین جواک
مسئلے پر پہلے مستعفی ہو بھی تھے ، دو بھی اسے بی خاموش رہے۔

بهاری گفتگو کے بارے میں زیردست قیاس آرائیاں کی جائیں گی تاوقعے کہ سرکاری طوریر اخباروں کو چھے بتا دیا جائے۔اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک پرلیں رپورٹ جاری کردی جائے لکین ووالی ہونی جاہیے جس پر بارٹیال متفق ہو مکیں۔انھوں نے کہا کہ ہرنشست کے بعد ایک سرکاری بیان تیار کیا جائے گا اور جاری کیے جانے سے پہلے کانفرنس اس کی تقدیق كرے كى ..... چنانچراى شام مجھے ايك ڈرافث مسودہ موصول موا۔ ايك دومنى ترميوں كے ساتھ مل في اسے والي بي ديا۔ بريس كوديے جانے سے بہلے بيان ميں بي ترميمات شامل كرفى تني اى طريق كارير يورى كانفرنس كدوران عمل كياجا تاريا-كانفرنس شروع موتے كے بعد جلدى ، كائكريس اور مسلم ليك كے اختلا فات كل كر سامنے آھے۔ووسرےون تک، چندخاص اصولوں مثلًا اقلیوں کی نمائندگی ،جنگی تیاری کی بورے ول سے جمایت اور کورنمنٹ آف انٹریا ایک کے تحت نوٹھکیل مجلس منظمہ کو برقرار ركين يركانغرنس كااتفاق تقاريم مجلس منتظه كي تفكيل كيمسك يراختلافات بحى المحكمرك موتے .....مشرجتاح کامطالبہ بیتھا کہ کانگریس تمام مندوارا کین کونامزد کرسکی تھی لیکن مسلمان اراکین کی نامزد کی تسلم لیک کی طرف سے ہوئی جاہیے۔ بی نے بینشاندہی کی کہ كالحريس اس فتم ك مطالب كوبحى تتليم بيس كرسكتى-اس في تمام سياى متلول كرسلسل میں ایک قومی نقط و تنظر کاروتید اختیار کیا تھا واور سیای مسئلوں پر مندومسلمان کی تقسیم قبول نہیں كى تقى ـ يى مى مى حالت بين صرف ايك مندوسيم مون كوتيار بين تقى -ال لي بيل نے اصراركيا كدكا تحريس كواجي يبند كے كمي مندوستاني كونا مزدكرنے كى آزادى مونى جاہيے، اس حقیقت سے بے نیاز ہوکر کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان یا عیسائی یا یاری یاسکھ ، کا تحریس یا تو مندوستانی قومیت کی بنیاد برشر یک ہوگی یا پھر سرے سے شریک بی ایس جہاں تک مسلم لیک کا تعلق تھا، یہ فیصلہ خوداے کرنا تھا کہ اس کے تما تندے کون ہول۔ ٢١رجون كى من كوكانفرنس يعرب يجا موتى اليكن دن كي كهان سے يہلے بى برخاست ہوئی ، تا کہ مندوین آپس میں بات چیت کرسکیں۔مسٹر جناح نے بیخواہش ظاہر کی تھی کدوہ کا تحریس سے ایک فیردی گفتگو کریں سے۔ میں نے اس مقصد کے لیے پندت کووعر بلمد بنت کونا حرد کیا جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ مسر جناح سے

ازادی بند المورد و المراح المورد و المراح المورد و المراح المورد و المراح المر

مندوستان کی سیاس تاریخ میں شملہ کانفرنس ایک حدفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بہلا موقع تفاجب مذا كرات ، مندوستان اور برطانيه كے مابين بنيادي سياسي مسئلےكو لے كرنبيس بلكه مختلف مندوستانی مروبول کونسیم كرنے والے فرقد واراندمستلے كى بنیاد برناكام موے۔اس تبریلی کو بھنے کے لیے سلم لیک کی تاریخ پر پیچھے مؤکر نظر ڈالنا ضروری ہے۔سیاس مسلول کی جانب مسلم لیک کے رویے میں تین مرحلوں کی نشاند ہی صاف طور برکی جاسکتی ہے۔ مسلم لیک کا قیام ۱۹۰۱ء میں ، کرمس کے دوران مسلم ایجویشنل کا نفرنس کے اجلاس کے بعدد ها کہ کے مقام بڑل میں آیا تھا۔اس کا آغاز بنواب مشاق حسین کی کوششوں کے طفیل ہوا۔اس اجلاس ہیں، میں موجود تھا اور لیگ کے قیام کے لیے جودووجیس پیش کی تی هیں ، جھے یاد بین۔ نیکہا کمیا کہ لیک کے مقاصد میں سے ایک بیہوگا کہ مندوستان کے مسلماً نول میں برطا بوی حکومت کے لیے وفاداری کے ایک احساس کوتفویت اور ترقی دی جانئے ..... دومرا مقصد تاج برطانیہ کے تحت ملازمتوں کے سلسلے میں مندووں اور دوسرے فرقول کے بالمقابل مسلمانوں کے حقوق کو فروغ دیا جائے اور اس طرح مسلم مفادات اور حقوق كى حفاظت كى جائے۔ چنانچدليك كيدران ، فطرى طور ير ، كائكريس کے ذریعہ اٹھائے جانے والے سیای آزادی کے مطالبے کے مخالف تھے۔ان کا خیال تھا كاركرمسلمان اليكس مطالب بن شامل بو محينة تعليم اور ملازمتون بيس وانكريزان ك خصوص مراعات کے دعووں کی جمایت میں کریں سے۔ دراصل وہ کا تکریس کو باغیوں کی ایک نے وفاتنظیم کا نام دیتے تھے اور کو کھلے یا سر فیروز شاہ مہتہ جیسے اعتدال پیندسیاس ليذرون كوبهى أنتها يبند خيال كرت تقي أس مرحله من برطانوى حكومت في مسلم ليك كو كالكرلين كے مطالبات كو بے اگرينائے كے ایک ور ايعے کے طور پر استعال كيا۔

وہ آزادی ہند اللہ میں میں میں میں میں میں میں ہیں آبول کرنے ہوں میں میں میں میں ابدائلام آزاد کی میں آبول کرنے پرداختی کرلیا۔ اب جب کہ ہندوستان اور برطانیہ کے مابین سیاس مسلم کی ہوتا نظر آنے لگا تھا ، ٹی مجلس منظمہ میں فرقہ وارانہ نمائندگی کے سوال برکانفرنس دم تو ڈبیٹی۔

یہ وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اس برسوال برکا گریں نے ایک تو ی کردار کو موقف اختیار کیا تھا جب کہ سلم لیگ یہ مطالبہ کرتی تھی کہ کا گریں اپ قو می کردار کو ترک کردے اور ایک فرقہ برست تنظیم کے طور پرکام کرے۔ مسٹر جناح نے یہ بجیب و غریب دعوی کیا کہ کا گریں جاس منظمہ کے صرف ہندوارا کین کو نامزد کرسکتی ہے۔ میں نے کا نفرنس کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کا گریس کے نامزد کر رے ، اس سلسلے میں احکام جاری کرنے کاحق مسٹر جناح یا مسلم لیگ کو کیوکر پنچتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ اگر کا گریس مسلمانوں ، علی اسیوں ، سکھوں یا بیسائیوں کے نام چیش کرتی ہے تو اس سے ہندو نمائندوں کی تعداد مطلب نے گئی ، مگر اس سے مسلم لیگ کو کیا لین دیا ؟ لارڈو یویل سے میں نے گزارش کی کہ قطعیت آ میر لفظوں میں بتا کیں کہ کیا مسلم لیگ کے موقف کو معقول تر اردیا جاسکتا ہے۔ لارڈو یویل نے دوٹوک جواب نہیں دیا ، مگر جو پچھانھوں نے کہا اس سے یہ مطلب لارڈو یویل نے دوٹوک جواب نہیں دیا ، مگر جو پچھانھوں نے کہا اس سے یہ مطلب لکا تھا کہ مسلم لیگ کے موقف کو وہ معقول تسلیم نہیں کر سکتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ بین ہو جانا گئی گیا تھا کہ مسلم لیگ کے موقف کو وہ معقول تسلیم نہیں کر سکتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے بین ہو جانا کہ یہ معالمہ ایسا ہے جس کا فیصلہ کا گریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا کے یہ یہ بین ہو جانا کیا رقی کر ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کی جس کا فیصلہ کا گریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا کہ ہے اور کو میت کے لیے یا پہ حیثیت ایک فرد خودان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کی

مجلس منظمہ کی تفکیل کے بارے میں بیاختا فات سیای مسئے پرمفاہمت کی مزل
تک بھنے جانے کے بعد کھل کر سامنے آئے۔ جب عام خاکہ منظور کرلیا گیا تو پارٹیوں کی
جانب سے اپنے نمائندوں کے نام تجویز کرنے کا وقت آیا۔ ظاہر ہے کہ کا تکریس کی
فہرست میں بہلا نام کا گریس صدر کا تھا۔ ہم نے جواہر لال اور سروار فیل کے نام بھی
شامل کر لیے۔ دوسرے دونا موں کی بابت ہم میں ،اس سے پہلے کہ ہم کچھ طے کر پاتے ،
خاصی بحثیں ہو کی ۔ میں ایک پارٹ اور ایک عیسائی کوشامل کرنے کے تق میں تھا۔
خاصی بحثیں ہو کئیں۔ میں ایک پارٹ اور ایک عیسائی کوشامل کرنے کے تق میں تھا۔
خاصی بحثیر آبیدواضی کردیتا ضروری ہے کہ میں نے اقلیتوں کے ان نمائندوں کی شمولیت

وَ ازادى بِينَ الْمُورِي وَمُورِي وَمُورِي وَ مُورِي وَمُورِي وَمُورِي وَمُورِي وَمُورِي وَمُورِي وَمُورِي وَمُ يرزور كيول ديا\_اكست١٩١٢ء من جب بم كرفار كي محير،ان وقت برطانوي حكومت نے بعض اقلینوں کو کا تکریس کے خلاف اکسانے کی بھر پورکوشش کی تھی۔ ان میں سے ا یک اقلیت پارسیوں کی تھی۔ بیا یک بہت چھوٹا سا فرقہ ہے لیکن اپنی تعلیم ، دولت اور لیافت کی دجہ سے تو می زندگی میں اس نے ایک اہم مقام حاصل کر رکھا ہے.....میرا خیال تھا کہ جب نریمان کونظرانداز کرکے ہی ، جی کھیر کو جمبئ کا وزیرِ اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا ، اس وفت اس فرقے کے ایک فرد کے ساتھ ناانصافی برتی گئی تھی۔اس واقعے کی طرف اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں ..... 1912ء میں کا تکریس کے ایک فیصلے ہے بھی یاری متاثر ہوئے تھے۔شراب پر جب تمام کا تمریس صوبوں میں یابندی عائد کی تی تھی تواس قانون كااثر دوسر مدفرقول كى بەنسىت يارى تاجرول پرزياد ە پراتھا۔شراب كى تجارت بران كاتقريبا اجاره تفااورشراب بندى كى وجهان كاكرورون رويه كاكاروبارتفي ہوگیا تھا۔ مکران واقعات سے بہطور ایک فرقے کے یاری متاثر نہیں ہوئے کیوں کہ انھوں نے انگریزوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے انکار کردیا ......ایک بیان میں ، جس پراس فرقے کے تقریباً تمام اہم اور معتبر لیڈروں نے دستخط کیے، معاف لفظوں میں بیراعلان کیا حمیا کہ دوسرے معاملات میں اینے اختلافات کے باوجود ، ہندوستان کی آ زادی کے مسئلے پروہ کا تحریس کے ساتھ ہتے اور ساتھ رہیں گے۔

رہ آزادی بند ماہ میں موقع ماہ موقع ماہ ہے ، جمیں اپن فہرست میں ایک یادی شامل کرتا ہی جا ہے۔ دوروز کی بحث کے بعد، بالآخر میری بات مان کی گئی۔

میں نے کا نگریس کی فہرست میں ایک ہندوستانی عیمائی کی شمولیت پر بھی زور دیا۔
میں سجھتا تھا کہ اس فرقے کا کوئی نمائندہ کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتا تھا مجلس منتظمہ
میں سکھوں اور شیدولڈ کاسٹ کی نمائندگی توہر حال میں ہوجائے گئی ،لیکن جب تک
کانگریس کی طرف سے صانت نہ دی جائے ،حکومت میں کسی سکھ کو جگہ نہیں مل سکے گی۔
مجھے یہ بھی یا دتھا کہ ہندوستانی عیمائی فرقہ ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہا ہے اور ہمارے

تمام سیاس مسکوں میں اس نے ایک قومی روتیدا ختیار کیا ہے۔

میں بہر اور کا گریس کی پیش کردہ فہرست میں صرف دوہندونا م شامل ہے۔ اس سے

ہیٹا بت ہوگیا کہ اگر اس شم کے کسی ثبوت کی ضرورت تھی ، کہ کا گریس ایک ہندو تظیم نہیں

ہے۔ یہ ہا جا سکتا ہے کہ ہندو، جو ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت ہے، اس تجویز پر
معترض ہوسکتے ہے، لیکن ان کی تعریف میں یہ بات جاتی ہے کہ ہندوستان کی ہندوا کشریت
مضوطی کے ساتھ کا گریس کے پیچھے کھڑی رہی اور اس وقت بھی جب اس نے دیکھا کہ
مضوطی کے ساتھ کا گریس کے پیچھے کھڑی رہی اور اس وقت بھی جب اس نے دیکھا کہ
کا گریس کی پانچ افراد پر ششمل فہرست میں سے تین مسلمانوں ،عیسائیوں اور پارسیوں کے
مائندے ہیں اس کے دویے میں کوئی فرق نہیں آیا ........، ہندومیا سجانے کا گھریس کے
اس فیصلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ، گرسب کو پیتہ ہے کہ وہ کس بری طرح تا کام
ہوئی۔ یقسمت کی کسی انو تھی سے ظریفی ہے کہ مہا سجھانی کی طرح ،سلم ایک نے جھی اس کی
مزالفت کی تھی کہ کا گریس اپنی فہرست میں کوئی مسلمان نام شامل کرے۔

دس برس بعد ، ان واقعات کی طرف مُروکر دیکھتے ہوئے میں آج مجی بیسوچ کر جیران رہ جاتا ہوں کہ مسلم لیگ کے رویے کی وجہ سے کتنی بجیب صورت حال بیدا ہوگئی تھی۔ وہ فہرست جوخود لارڈ و یوبل نے تیار کی تھی۔ اس میں کا تکریس اور مسلم لیگ کے پانچ پانچ یا بی ناموں کے علاوہ ، مزید جارتا م شامل تھے۔ ان میں سے ایک سکھوں کا نمائندہ تھا۔ دوشیڈ ولڈ کاسٹ کے اور چوتھا نام خصر حیات خال کا تھا جواس وقت بینجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جناح نے اس بجو بریر کی جلس منتظمہ میں دوا سے مسلمان بھی ہوں جن کی نامزدگی

الالمارات المارات الم خود جناح کی طرف سے نہ کی تھی ہو، بہت شدیدرد عمل کا اظہار کیا۔خصر حیات خال مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو میں نے اٹھیں یقین دلایا کہ کائٹریس ان کی شمولیت پر اعتراض نہیں کرے گی ۔۔۔۔۔ میں نے یہی بات لارڈویویل کے سامنے بھی دوہرائی۔اس لیے اگر کانغرنس جناح کی مخالفت کے سبب سے ناکام نہ ہوئی ہوتی ، تو متیجہ بیہ ہوتا کہ مسلمان جن كى آبادى كا تناسب مندوستان ميس صرف يجيس فى صد كے قريب ہے، چود واراكين کی کوسل (مجلس منتظمہ) میں ان کے سات نمائندے ہوتے ...... بیرکانگریس کی سخاوت كا ثبوت ہے اور اس سے مسلم ليك كى حماقت پر بہت تيز روشني پردتی ہے۔ ليك كو مسلم مفادات كاسر يرست سمجها جاتا تفاءتاهم بياس كى مخالفت كابي نتيجه تفاكه غيرمنقسم ہندوستان کی حکومت میں، ہندوستان کے مسلمان ایک معقول حقیہ پانے سے محروم رہے۔ كانفرنس من المحريس نے يريس سے خطاب كيا اور كانفرنس ميں كاتحريس كى شمولىت كراستى مى جود شواريال تقيل ،ان كى وضاحت كى- بهار يما من تجويزي ا جا تك بيش كي مي تعين .....هارجون كو جيداور مير در ما تعيون كور باكيا كيا تها، اور مميں اس منصوب يرفى الفوركوئى فيصله كرنا تھا اللہ ہم أيك نى ونيا بيس مجيئك ديے محت منع اورمشكلات كے باوجود وركنگ ميني نے كانفرنس ميں شركت كافيصله كيا تھا۔ ہميں بياحساس تقاكه بين الاقوامي ميدان مين وسيع تبديليال رونما موچكي بين اور بلاشبهان تبديليول كااثر مندوستان كيمسك يريزر بانقا-ان تبديليون كاناكز برنتيجه بيرتفا كهمندوستان كي آزادي اور دوسرےایشیائی ممالک کی آزادی کے سوال کوسب سے تمایاں جگددی جائے۔ جند میں نے پریس کو بتایا کہ وائسرائے ہے اپنی گفتگو کے دوران ، میں نے کامکریس كتوى كردار برزورد يا تقامش في وائسرائة بربيمي واضح كرديا تقا كموجود وتقطل كو دور كرفي كے ليے ، كا تكريس وركنگ كميٹى ہرمعقول طريقے سے اپنا تعاون وينا جا ہتى متعی۔ چنانچے خراب حالات کے باوجود ، کانفرنس میں شرکت کے لیے کانگریس شملہ آئی محى الكن وركتك مميني خواه بجويمي فيعله كريه اس كى تقديق وتوثيق آل انثريا كالخريس مینی کی طرف سے محمی مطلوب ہوگی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے بارے میں اینے مشاہدات کی وضاحت کرتے

هِ اَزَادِكَ اِبْدُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَال ہوئے میں نے بیجی کہا کہ اگر شملہ کا نفرنس کا میاب ہوجاتی تو جایان کے خلاف جنگ، جایان کے خلاف صرف برطانیہ کی جنگ بن کرندرہ جاتی ، بلکہ جایان کے خلاف ہندوستان کی جنگ بھی بن جاتی ------- جہاں تک جنوب مشرقی ایشیاء کے ملکوں کوآ زاد کرانے کا سوال ہے اس سلسلے میں دورا ئیں نہیں ہوسکتی تھیں۔ ہندوستان کی نئ حکومت کا بیفرض ہوگا کہ جایان کےخلاف جنگ اس دفت تک جاری رکھے جب تک کہ بیتمام ملک آ زاد نه ہموجا ئیں۔ بہرنوع ،نئ ہندوستانی حکومت اس تجویز میں حصہ دارنہیں بن ستتى تكى كەرىيىما لك چرسے اپنے سابق يور پين حكمرانوں كے حوالے كر ديے جائيں۔ ہم جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں صورت حال کو بدستور قائم رکھنے کے لیے نہ تو اپنا ایک بھی ہندوستانی فوجی جانے دیں گے، نہ ہی اس مقصد پر اپناایک پبیہ خرج ہونے دیں گے۔ میں نے پریس کو بیجی بتایا کہ ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار کی منتقلی کے بنیادی مسکے پر جب متفقہ فیصلہ ہو گیا تو کا نفرنس نے نئ مجلس منتظمہ ( کوسل) کی تشکیل اور تعداد اراکین پرغور کرنا شروع کیا۔ پھر کانفرنس ملتوی کر دی گئی تھی تا کہ سمجھوتے تک چہنچنے کے کیے فریقین میں جی اور غیررسی سطح پر بھی بچھ گفتگو ہو سکے۔ میں نے اس وفت جو بیان جاری کیا تفاءاب اس کا ایک اقتباس بیمان پیش کرتا چلون:

صلاح مشورہ کرنے کے بعد مجلس منتظمہ (کے اداکین) کا انتخاب کرنا تھا۔ ۱۳ ارجولائی کو ہزا یکسی لینسی سے میری جوگفتگو ہوئی، اس میں انھوں نے جھے سے کہا تھا کہ جہاں تک مسلم نشتوں کا تعلق ہے، انھوں نے ایک فہرست تیار کرنے کی سعی کی تھی اور اسے مسٹر جناح سے منظور کروانا جا ہے تھے۔ وائسرائے نے مزید کہا کہ انھوں نے بس بھر پورکوشش کی، لیکن مسٹر جناح کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کا اصرار تھا کہ تمام مسلم اداکین کی نامزدگ لیک ورکنگ کینی کی جانب سے ہوئی چاہیے۔ وائسرائے یہ مانے براضی نہیں تھے اور ان کا خیال تھا کہ فی الوقت اس تجویز کے ساتھ کوئی قدم اٹھانا مفید طلب نہ ہوگا۔ کہ

ج آزادی ہند ماہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور اور اور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور اور اور اور اور اور اور اور اور نہیں، بلکہ بینی طور پر کمزوری کی علامت بن جاتی ہے۔ میں نے پرلیں کے قمائندوں سے کہا کہ کا نفرنس میں کا تکریس کے موقف پر جھے

میں نے پریس کے ٹمائندوں سے کہا کہ کانفرنس میں کانگریس کے موقف پر مجھے سمسی بھی طرح کا افسوں نہیں ہے۔

ہم وہاں تک گئے جہاں تک جاسکتے تھا کہ مسٹر جناح کی خواہ شوں کا لحاظ کیا جاسکے،
لیکن ان کا یہ دعوی ہم تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ اور مخار شنظیم مسلم لیگ ہے۔ ان صوبوں میں ، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ، کوئی لیگ وزارت نہیں تھی۔ میں یوشسٹ وزارت تھی۔ بنجاب میں یوشسٹ وزارت تھی۔ سندھ میں سرغلام حسین کا دارو مدار کا نگریس کے تعاون پر تھا اور آسام میں بھی بھی پوزیشن تھی چنا نچہ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلم لیگ تمام مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت برواحلتہ ایسا تھا جے لیگ سے چھی ایمنادیتانہیں تھا۔

ال باب کوخم کرنے سے پہلے میں ہندوستان چیوڑ دو تم یک کے نتائج میں سے
ایک کی جانب اشارہ کرنا چا ہوں گا۔ای دور میں ہندوستانی منظرنا ہے پر پہھڑئ شخصیتیں
خمودار ہو کئیں۔اُٹھیں ٹی صورت حال کے مطالبات نے ابھارا تھا۔ا نہی میں سز آصف
علی تھیں۔ میں پہلے بی بید کر کر چکا ہوں کہ 9 راگست ۱۹۳۲ء کی تج کو بمبئی کے پلیٹ فارم
پر اُٹھوں نے جھ سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کرنہیں بیٹھیں گی۔ ہماری گرفتاری کے
پر اُٹھوں نے بچھ سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کرنہیں بیٹھیں گی۔ ہماری گرفتاری کے
پر اُٹھوں نے بچو سے ملک کا دورہ کیا اور برطانوی جنگی تیاری کے خلاف مزاحمت کے
پیدائھوں کے نور سے ملک کا دورہ کیا اور برطانوی جنگی تیاری کے خلاف مزاحمت کے
لیے لوگوں کومنظم کرتی رہیں۔ وہ تشدداور عدم تشدد کے اختیازات کی بابت پر بیٹان نہیں
سے لیے لوگوں کومنظم کرتی رہیں۔ وہ تشدداور عدم تشدد کے اختیازات کی بابت پر بیٹان نہیں

ری آزادی بند می دروه ماری پوری نظر بندی کے دوران سرگرم رہیں۔

جب مجھے ۱۹۳۵ء میں رہا کیا گیا ، وہ چھپ کر جھ سے ملاقات کے لیے آئیں۔
میں نے لارڈ ویویل سے ان کے بارے میں بات کی تو انھوں نے کہا وہ ان کی گزشتہ سرگرمیوں کی بنیاد پر انھیں گرفتار نہیں کریں گے۔لیکن آئندہ کیا ہوگا ؟ ..... میں نے لارڈ ویویل سے کہا کہ سیاس صورت حال بدل چکی ہے اور اب اس کا امکان بہت کم باتی رہ گیا تھا کہ وہ اپنی تخریجی سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ جب مجھے اطمینان ہوگیا کہ انھیں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میں نے ان سے کہ دیا کہ اب رو پوشی سے نکل آئیں .......

ان کی سرگرمیاں اتنی معزوف ہو چکی تھیں کہ دائسرائے نے ایک تقریم میں ان کی سرگرمیاں اتنی معزوف ہو چکی تھیں کہ دائسرائے نے ایک تقدر کے سوال پرکا گریس کے موقف کی بابت اپنے شک کا اظہار کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ وائسرائے نے کہا کہ جب در کنگ کمیٹی کے ایک رکن کی ہوئی تشدد آمیز سرگرمیوں میں ملوث ہے تو حکومت بھلا کس طرح کا تگریس کے ان اعلانات پریقین کرسکتی ہے جوعدم تشدد سے متعلق ہیں؟ ہمیں احمد تگر جیل میں جب ان واقعات کا پنہ چلا تو میں نے دیکھا کہ آصف علی متفکر ہونے گئے ہیں۔ انھیں اپنی قید کی نگر نہیں تھی گر وہ ان خطرات کی طرف سے نگر مند ہے جن سے اس کی ہوئی دو چار تھیں۔ میں نے یہ کہتے خطرات کی طرف سے نگر مند ہے جن سے اس کی ہوئی دو چار تھیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے انھیں ڈھارس دیٹی چاہی کہ آھیں فکر مند نہیں ہوتا چاہیے، بلکہ برخلاف اس کے ، خوکر کرنا چاہیے کہ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر ، دہ (مسر آصف علی ) ایسے حوصلے اور چیش قدی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔

## <u>10</u>

# عام انتخابات

شمله کانفرنس کے بعد ڈاکٹروں نے جھے تی کے ساتھ تا کید کی کہ تبدیلی آب وہوا کے کیے تشمیر چلا جاؤں۔میری صحت ابھی تک کمزور تھی اور بڑی مشکل سے میں صدر كالكريس كے عام فرائض تك اداكريا تا تقا۔جواہرلال كوبھى (آب وہوا) كى تبديلى كى ضرورت تھی اور انھوں نے بھی تشمیر جانے کا فیصلہ کرلیا۔ جولائی اور اگست کے مہینے میں نے کلمرگ میں گزارے۔ میں وہیں پر تھا جب جھے معلوم ہوا کہ برطانوی عام انتخابات میں لیبر پارٹی کوغیرمعمولی کامیابی ملی ہے۔فورانی میں نے ایکلی اور کریس کے نام مہارک ہا دکا خط بھیجا۔ میں نے میامید ظاہر کی کہاب لیبر پارٹی اقتدار میں آ چکی ہے، وہ ان وعدول کو پورا کرے کی جواس نے ہندوستان سے ہمیشہ ان برسوں میں کیے تھے جب اسے حزب مخالف کی حیثیت حاصل تھی۔ اسینے جواب میں ایعلی نے کہا کہ مندوستانی مسئلے کے ایک مناسب عل تک وینجنے کے لیے لیبر یار فی حتی الامکان کوشش كرك كى -كريس نے اس مضمون كا تار بھيجا كەاتھى اميد ہے كەمندوستان كو مايوسى نېيى ہوگی ..... یہاں میں بیمی عرض کردوں کہ گاندھی جی اورجواہر لال کو ہمارے درمیان تاروں کا میتادلہ پیندئیں آیا۔ان دونوں کو ہندوستان کی طرف لیبریارٹی کے رويه يراعتبار نبيس تقار بجصى بهرحال يقين تفاكه ليبريار في مندوستاني مسئلے كا جائز وا يك شغ زاویے سے لے گی اور میں اس کے نتیجے کے سلسلے میں پُر امید تھا۔

اس کے پیچھ ہی عرصہ بعد واکسرائے نے اعلان کیا کہ اگلی سردیوں میں ہندوستان کے عام انتخابات ہوجانے جا ہمین ۔ اس وجہ سے بیضروری ہوگیا کہ ورکنگ سمیٹی اور اے آئیں۔ اس وجہ سے بیضروری ہوگیا کہ ورکنگ سمیٹی اور اے۔ آئی۔ سی کی میٹنگیس طلب کی جا تیں۔ کا تحریس کے لیے بید فیصلہ کرنا ضروری

تفا کہ شملہ کا نفرنس کی تاکامی کے بعداب وہ کیاروبیا ختیار کرے۔ پچھا ہے تھے جوایک نى تحريك شروع كرنے كے تن ميں تقے دوسروں كاخيال بيتھا كدا كركوئى تح يك شروع نه كى جائة كاتكريس كوامتخابات كابائكاث كرناجايي .....ميراا پناخيال بيقاكدان وونوں تجویزوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر شملہ کانفرنس ناکام ہوگئی تھی تو اس میں انكريزون كي علطي نبيس تقى اس ناكاى كاسبب فرقد داران تقاند كرسياي -

میں ابھی تعرک بی میں تھا کہ جب عالمی تاریخ میں ایک ٹی اور غیرمعمولی صورت حال پیدا ہوئی۔امریکیوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرادےیے۔ان بمول کے استعال سے پہلے،عام اندازہ بیتھا کہ جایاتی مزاحت کوتو ڑنے میں کم سے کم دوبری لک جائیں کے۔ہیروشیمااور تا کا ساک کی صورت حال بیسرحال بدل می تھی۔جایا نیوں کے یاس اس مے اور ہولنا کے جھیار کا کوئی جواب جیس تھا اور وہ غیرمشر وط فلست تسلیم كرنے يرجبور تھے۔ يورب من جنگ بہلے بى ختم ہو چى تقى ..... چند مفتول كے اندر امر كى فوج نے جايان كى سرزين برقدم ركھااور توكيو برقابض موكى .....عملاجزل

ميك آرتمرجايان كے حكمران بن مختے۔

میں اب تک اس یعنین برقائم ہوں کہ جایان پر بم گرانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ ایک ایا اسلی تھا جو وشمن کے حوصلوں کو تمل طور پر تباہ کر دیتا تھا۔ دراصل اس کی طرف ے دنیا کی بربادی کا خطرہ لائن تھا۔ جب بہلی عالمی جنگ میں جرمنوں نے احمر بروں كے خلاف زہر يلى يس استعال كى تو عالى دائے عامدنے كيل لفظوں بس ان كى غدمت كى اكراس وفت جرمن انسانيت سوزى كے تعوروار يتے ، تواب امريكيوں كواى الزام ے کوں کر بری قرار دیا ماسکا تھا؟ مراخیال تھا کہ ایٹم بم کا استعال تخ یب کے جائز صدود ہے آ کے چلا جاتا ہے ادراس سے اتحاد ہوں کے وقار اور ان کی شجاعت میں کوئی اضافہ بیں ہوتا۔ جھے میدد مکھ کر بھی افسوں ہوا کہ اتحاد ہوں نے اس واقعے کا خیر مقدم اكك شاندار فتح كي طور بركيا اوراحي كالك لفظ بحي مشكل سه سناكي ويا-

میری محت ابھی تک کزورتھی ، جولائی اور اگست کاموسم مشمیر کے کیے مناسب تبیں ہے اور من في البية قيام مدرياده فائد وين العالم تعالى الما العالية المستمرايك انتالي فوكوارتبديل

ازادی بهند اور میری حالت تیزی سے سدھرنے گئی۔ میری بھوک بڑھ گئی اور میں اس لائق بوگی آزاد کا بازاد کا بازاد کی اور میں اس لائق بوگیا کہ ورزش کرسکوں۔ اگر میں ایک مہینہ اور رک سکنا تو جھے یقین ہے کہ میری صحت بوری طرح بحال ہوگئی ہوتی ۔ بہر نوع حالات کا تقاضا بیتھا کہ میں تشمیر کو خیر باد کہوں۔ ورکنگ کمیٹی اورا ہے۔ آئی۔ سے کومیری موجودگی کی ضرورت تھی۔ جب میں (بہاڑ سے) ورکنگ کمیٹی اورا ہے۔ آئی۔ سے کومیری موجودگی کی ضرورت تھی۔ جب میں (بہاڑ سے) میدانوں میں واپس آیا تو میری صحت میں عارضی بہتری کے آثار بھی غائب ہوگئے۔

یں نے یہ دلیل پیش کی کہ لیبر حکومت کی تفکیل کے نتیج میں برطانیہ میں ایک زبردست تبدیلی آئی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ لیبر پارٹی کا رویہ ہمیشہ دوستان رہا تھا۔

اس کے پیش نظر ، مناسب یہ ہوگا کہ ہم اے اپنی نیک نیتی ٹابت کرنے کا ایک موقعہ فراہم کریں۔ میرا پختہ یقین اس بات پر تھا کہ ہمیں کوئی نی تحریک ہیں شروع کرنی چاہیے بلکہ عام انتخابات میں شریک ہونا چاہیے۔ میں نے اس امر کی شاندہ یہ کھی کی کہ ہندوستانی مسلے کوئل کرنے کے لیے شملہ کا نفرنس ایک بجیدہ کوشش تھی۔ آگر چہ یہ کوشش تھی۔ آگر چہ یہ کوشش تھی ، گرجمیں اس جذب کی تعریف کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لا رڈو او ایل نے ناکام ہوئی تھی ، گرجمیں اس جذب کی تعریف کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لا رڈو او ایل نے کیا تھا اور اب جبکہ لیبر پارٹی افتد از میں آ بھی ہے تو جمین آ سے رونما ہونے والے واقعات کا انتظار کرنا چاہیے۔

ابرانکام آزادی بند این نے ضروری مجھا کہ سیای قید اول کا سوال اٹھایا جائے۔ حکومت بند نے

ور کنگ مینی کے اراکین کوتور ہا کر دیا مگر کا مگریں کے ہزاروں عام ممبرا بھی تک جیل میں متھے۔ شملہ کا نفرنس کے وفت جھ پر بیدوا شح نہیں تھا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونا جا ہے۔ اس

ليے كانفرنس ميں سياسى قيد يوں كى عام معافى كاسوال ميں فيہيں اٹھايا۔

کانفرنس کے بعد دو پڑے تغیرات نے پورے منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی کمل فتح تھی اور دومراایٹم بم کا گرایا جانا اور جنگ کاختم ہو جانا تھا۔ اب سیاسی نعشہ ہو می بھی اور بین الاقوا می بھی پہلے ہے کہیں ڈیادہ صاف دکھائی ویئے لگا۔ جھے یقین ہوگیا کہ ہمیں ایک دوہری پالیسی پر چلنا چاہیے، ایک طرف قو ہمیں ہلا دوستانی عوام میں جدوجہد کے جذبے کو قائم رکھنا چاہیے، اور دومری طرف ہمیں جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانے ہے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کے ختم ہونے کے پچھرصہ بعد بازی میں کوئی قدم اٹھانے ہے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کے ختم ہونے کے پچھراصہ بعد بازی میں نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کرائے جا کیں گے۔ جیسے ہی میں نے ساعلان سنا میں نے بحد لیا کہ سیاسی قید یوں کی رہائی کا سوال اٹھانے کا وقت اب کے سے اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ میں نے قطر گ سے لارڈ ویو یل کو خط کھا اور کہا کہ میں نے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہو چکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام مارشخابات کا اعلان کر دیا گیا ، اس لیے اب عام معائی ہوئی چاہے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہو چکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام حاض تیا ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہوئی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام عورت ، دونوں کے مفاویش ہوئی جا جہ ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں تھا۔ اب مفاویش ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں تھی دونوں کے مفاویش ہوئی ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں معافی ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب نہیں کے مفاویش ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام اور مناسب کی کو مفاویش ہوئی جائے۔ ہندوستانی حوام ہوئی جائے۔

جہاں تک خود قید یوں کا تعلق ہے ، وہ جیل میں برسوں سے متے اور مزید چند ماہ رکے رہنے پروہ تیار ہوں گے۔ نظر بندی کا باقی رہنا انھیں نقصان نہیں پہنچاہے گا،لیکن اس سے کی مفاہمت کا امکان کم ہو جائے گا۔ عکومت اگرنی سیاسی نعنا پیدا کرتا جائتی ہے تو اسے تام سیاسی نعنا پیدا کرتا جائتی ہے تو اسے تمام سیاسی قید یوں کور ہا کردینا جا ہے۔

لارڈوبوبل نے جواب میں مجھے تاریمیجا۔ انھوں نے کہا کہ میری رائیوں سے انھیں انتقاق ہے اور وہ سیای قیدیوں کی رہائی سے احکامات جاری کر رہے ہیں ، مربیر حال

اے۔ آئی۔ سی۔ نے نیملہ کیا تھا کہ ورکنگ کیٹی کو ایک انتخابی منشور تیار کرنا
چاہیے اوراہ اے ۔ آئی۔ سی۔ سی کے سامنے فور کرنے اور منظور کیے جانے کی غرض
سے پیش کر دینا چاہیے۔ اس نے ورکنگ کیٹی کو بیا اختیار بھی دیا کہ جزل الکش کیٹی کی طرف سے وہ ایک تمہیدی منشور جاری کر دے۔ عام انتخابات چونکہ مر پر تھے اس لیے وسیع تر منشور پر فور کرنے کے لیے ، اے۔ آئی۔ سی۔ کی کوئی میٹنگ طلب کرناممکن مہیں رہ کیا تھا چنا نچے ورکنگ کیٹی نے خودا پی ذھے داری پر حسب ذیل منشور جاری کردیا:

انتخاني منشور

ماٹھ برل سے قومی کا گریس ہندوستان کی آ زادی کے لیے جدوجبد کرتی رہی ہے۔ برسوں پر پھیلی اس مدت میں ، اس کی تاریخ ہندوستان عوام کی تاریخ ہندوستان عوام کی تاریخ ہندوستان عوام کی تاریخ رہی ہے جواٹی غلامی کی زنجیروں سے زور آ زمائی کررہے ہے اور ہمد وقت اپنے آ پ کو اس سے چھڑائے کے لیے کوشاں ہے۔ چھوٹی می شروعات سے ، رفتہ رفتہ بیاس و شیخ ملک میں پہتی اور پھیلتی می اور اس نے

عَلَى الْمُرَادِينَ اللَّهِ الْمُراكِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ

اماری شیری آباد یول کے ساتھ ساتھ دور دراز کے گاؤں تک آزادی کا سندیسہ پہنچایا۔ المبی عوام سے اس نے طافت اور توانائی اخذ کی اور ایک طافت ورسطیم بنی مئی جو آزادی اور خود مخاری کے لیے ہندوستان کے جذبے کی جیتی جائتی اور متحرک علامت ہے۔ تسل درنسل اس نے خود کواس یا کیز ومقصد کے لیے وقف رکھاہے اور اس کے تام پر اور اس کے پرچم کے سائے میں ہمارے بے شارہم وطن مردول اور عورتوں نے اپنی جانیں قربان کردی ہیں ،اور جوعبدانھول نے کیا تھا ،اے بورا کرنے کے لئے صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ خدمت اور قربانی کے ذریعداس نے ہمارے عوام کے دلوں میں جگرینائی ہے ، اور ماری قوم کو بے تو قیر کرنے کی کسی بھی كوشش كے سامنے جھكنے سے الكار كركے ال نے بيروني تسلط كے خلاف مراحمت كى ايك طافت ورتر يك كي تعيركى بـــــ كالحريس كى بورى زندكى عوام كى فلاح كے ليے تغيرى كوشش اور آزادى كى حصول ما بی کے لیے غیرمختم جدوجہدے عبارت رہی ہے۔اس جدوجہد میں اس نے بے شار بحرانوں کا سامنا کیا ہے اور ایک عظیم سلطنت کی سلح طافت سے بار بار براہ راست مكر لى ہے۔ برامن طريقوں كى اطاعت كرت موت ندمرف بيكداك في كرول كوجميلات، بلكدان سيايك نی طاقت حاصل کی ہے۔ حالیہ تین برسوں کی غیرمعمولی عوامی انقل پھل اور دیائے جانے کی بے رجمانداور ظالماند کوششوں کے بعد، کا محریس اب بميشهت زياده معنبوط تراوران عوام مل محبوب ترب جن كے ساتھ بيہ ابترى اور تاؤ كى بركمرى بى كند معسے كند حالمائے راى ہے۔ كاعمريس بعدوستان كے برشرى كے ليے وہ مردہويا عورت ،مساوى حقق ق ادرمواقع كامطاليدكرتي رعى ب-بيتام فرقول اور غربى كرومول كاتحاد اوران میں یا جی رواداری اور خرسکالی کی تقیب رس ہے۔ اس نے محوی طور پرتمام لوگوں کے لیے ، اپی مرضی اور اے جوہر کے مطابق آئے

الرالكار آن المراكب والمراكب و برجے اور ترقی کرنے کے ممل مواقع کی خاطر آواز اٹھائی ہے، اس نے ملک کے اندرر ہے ہوئے ہرعلاقے اور ہر گروہ کی آزادی اور ایک وسیع تر فریم ورک میں این مخصوص زندگی اور ثقافت کوفر وغ دینے کی حمایت کی ہے ، اور اس مقصد کے لیے ایسے علاقائی رقبوں اور صوبوں کی حد بندی جہال تك ممكن ہوسكے، ايك لسانى اور ثقافتى بنياد يركى جانى جاتے جے۔ كالكريس كى نظر ميں ايك آزاداورجم درى رياست كانقشه ہے جہال آئين میں اس کے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کی ضانت دی گئی ہو۔ بیآ کین ،اس کے خیال میں وفاقی نوعیت کا ہونا جاہیے جس میں اس کی آ کینی اکائیوں اور قانون سازشعبوں کو، جوآ قاقی بالغ حق رائے دہندگی کے تحت نتخب کیے سے ہوں، فاصی برس صرتک خود مختاری دی جانی جا ہے۔ ڈیر صواوراس سے زیادہ کے غیر ملکی تسلط نے ملک کی ترقی پرروک لگادی ہے اور ایسے لاتعداد اہم مسکوں کوجنم دیا ہے جوفوری طل کا تقاضہ کرتے میں۔اس عرصے میں ملک اور عوام کے شدید استحصال نے لوگوں کو بے بسی اور فاقد مشی کی مجرائیوں میں سمیٹ دیا ہے۔ ندصرف مید که ملک کوسیاس طور برمحکوم اور ذلیل کیا ممیائے اس نے معاشی ساجی ، ثقافی اور روحاتی انحطاط کے صدمے بھی سے ہیں۔ جنگ کے برسوں میں ،اور آج بھی ،غیر ذله وارانه اقتدار کے ہاتھوں استحصال اور مندوستانی مفاوات اور خیالات کو بوری طرح نظرانداز کرنے کا سلسلہ ایک نئی بلندی تک جا پہنچا ہے انتظامیک نا ایل کے سبب سے ہمارے وام ، ایک بھیا تک قط اور دور دورتک محیلی ہوئی بے جاری سے دوجارہوئے ہیں ....ان تمام فوری مسكون كاحل سوائے آ زادى اور خود عمارى كے يجھ بھى نہيں ہے . ساى آزادى كالمحمل اقتصادى اورساى دونول بونا جايي-مندوستان کے مملول میں سب سے اہم اور فوری مملد بیاہے کہ غربی کے عذاب كوس طرح دوركيا جائے اور عوام كا معيار زندكى كيوكر اور اشايا

جائے۔کائکریس نے اپی خصوصی توجہ اور اپی تغیری سرگرمیوں کا رخ انہی عوام کی فلاح اور ترقی کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہر تجویز اور ہر تبدیلی کواس نے عوام کی فلاح اور ترقی کی بی بنیاد پر پر کھا ہے اور بیہ بات واس کر دی ہے کہ جمارے ملک کے قوام کی فلاح کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے کی اسے دورکرنا ہوگا۔صنعت اور زراعت ،ساجی خدمات اور عوامی بہود کے کاموں کو بڑھاوا دینے ، انھیں جدیدشکل دینے اور تیزی ہے پھیلانے كى ضرورت بىتا كەملك كى دولت يىل اضافە بوادردوسرول يرانحماركي بغيرخودكوتر في ديين كي استعداد پيدا بو \_ مگرييسب مجيد، بهار \_عوام كوفائده پہنچانے اور ان کی معاشی ، ثقافتی اور روحانی سطح کواویر اٹھانے ، بےروز كاري كودور كرنے اور فرد كے وقاريس اضافه كرنے كے بنيادى مقصداور اہم ترین فرض کے تحت کیا جانا جا ہے۔اس مقعد کے لیے ضروری ہوگا کہ تمام میدانون میں ساجی رقی کے منصوبوں میں تال میل پیدا کیا جائے ، افراد اور جماعتول کے ہاتھ ش دولت اور افتر ارکوجمع ہوئے سے روکا جائے ،الی مفاد پری کو پنینے سے روکا جائے جوساج کے جن میں معز ہوتی ہے اور معدنی وسائل ، آ مدورفت کے ذرائع اور پیداوار اور زین کی تقیم کے بنیادی طریقوں مصنعت اور توی سر کری کے دوسرے شعبوں کوساجی كنفرول من ركما جائة تأكمة زاد مندوستان الداديا بى كامول يربني ايك دولت متحده كاشل من فروغ ياسك-

بین الاقوامی معاملات میں ، کا گریس آزاد قوموں کے ایک عالمی وقات کے تیا الاقوامی معاملات میں ، کا گریس آزاد قوموں کے ایک عالمی وقات کے تعکیل نہ ہو تیام کی حامی ہے۔ اس وقت تک ، جب تک کہ اس وقات کی تعکیل نہ ہو جائے ، مندوستان کو تمام اقوام ہے دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں ، خاص طور پرمشرق ، مغرب اور شال میں اپنے پروی ممالک ہے ...... مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغرفی ایشیا میں ہزار ہا برسوں سے مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغرفی ایشیا میں ہزار ہا برسوں سے مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغرفی ایشیا میں ہزار ہا برسوں سے مشروت بعید میں جنوب مشرق المیں اور مغرفی ایشیا میں ہزار ہا برسوں سے مشروت ایسی اور مین آئر بر ہے کہ حصول

آزادی کے ساتھ ان رابطوں کی تجدید اور ترقی ہوئی جاہیے۔ حفاظتی اسباب اور تجارت کے آئندہ میلانات کا مطالبہ بھی میہوگا کہ ان علاقوں سے اور زیادہ قریمی رابطے استوار ہوں۔ ہندوستان ، جس نے خود اپنی آ زادی کی جدوجہدعدم تشدد کے اصول پر چلائی ہے، ہمیشہ عالمی امن اور امداد باجمی کی حمایت پر زور دے گا۔ وہ دوسری تمام محکوم تو مول اور آبادیوں کی آزادی کے لیے بھی آوازا تھائے گا کیونکہ ای آزادی پر،اور مرجكه بي شبنشا مبيت كوا كها ريجينك ير، عالمي امن كا قيام مكن موسكتا بـ ٨راكست ١٩٣٢ء كوآل انثريا كانكريس كميني نے ايك قرار دادمنظور كى جواس وفت سے مندوستان کی کہانی میں شہرت رکھتی ہے۔ اس قرار داد کے مطالبات اوراس کے بیٹے کی جمایت کا تکریس آج بھی کرتی ہے۔ بیاس قراردادی بنیاد پراوراس کے نعرہ نبرد کے ساتھ جواہے کہ آج مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کا تحریس انتخابات کا سامنا کررہی ہے۔ مركزى ليبجسلينيو المبلى ايك الكي عظيم بيس كياس كوكى اختيار اورا فند ارئیں ، جوعملا محض ایک مشاورتی تنظیم ہے ، جس کے مشوروں کو بمیشه مستر داور نظرانداز کیا گیا ہے۔ بیاب ممل طور پرمتر وک ہوچکی ہے اور اس کا انحصار ایک بہت ہی محدود حلقہ انتخاب پر ہے۔اس کے انتخابی رجسٹر غلطیوں اور فروگز اشتوں سے بھرے پڑے ہیں اور اٹھیں ورست کرنے یا ان مل مطلوباضائے كرنے كاكوئى موقعه ميانيس كيا حميا ہے۔ ہمارے ہم وطنول کی بری تعدادا بھی بھی جیل میں ہے اور بہت سے ایسے لوگ جنصیں رہا كرديا كيا تفاءا نخاب ميں شريك ہونے كے نا قابل قرار دے دیے گئے ہیں۔ بہت ی جگہوں برعوامی جلے کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کاسلسلہ جاری ہے۔ تاہم ، ان تمام معدور اول اور مشكلات كے ياوجود كائكريس نے التخابات من مقابله كرف كافيعله كياب تاكه بيروكها دياجائ كدامتخابات جاہے جنتے محدود ہوں اتھیں آ زادی کے مسلے مردائے دہندگان کے ب

یناہ اتفاق باہمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ای لیے،اس انتخاب میں چھوٹے موئے مسکلوں یا افراد یا فرقہ وارانہ مطالبات کا کوئی لحاظ ہیں کیا جائے گا ...صرف ایک چیز قابل لحاظ ہے، ہماری مادروطن کی آ زادی اورخود مخاری جس سے ہارے وام تک دوسری تمام آزاد ہوں کی اہر مہنے گی۔ جنانچہ کا تحریس ملک بھر کے دوٹروں سے جومرکزی اسمبلی کے لیے دوٹ دیں گے بیرائیل کرتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ ہرمکن طریقے ہے کاتکریسی امیدوارول کی جمایت کریں ، اور اس نازک موڈیر کاتکریس کا ساتھ دیں جو ستقبل کے امکانات ہے اس درجہ معمور ہے .....تنی بار ہندوستان کے عوام نے آ زادی کا عہد کیا ہے ، ابھی اس عہد کی تھیل ہونا ہاتی ہے،اوروہ محبوب نصب العین جس کی خاطر بیع ہد کیا تھا اور جوا کثر ہمیں ای طرف بلاتا ہے، آج بھی اس نے ہمیں آواز دی ہے۔ مروہ وقت آرہاہے جب ہم پوری طرح اس کی تکیل کریں مے۔ صرف انتخاب کے واسطے سے نہیں بلکہ اس زندگی کے واسطے سے جوانتخاب کے بعد آئے كى يمر دست سيامتخاب مارے ليے ايك جمونا ساامتخان ہے، ايك تيارى ہے ان عظیم کاموں کی جو بعد کو کرنے ہیں ..... آ ہے ہم سب جو مندوستان کی آ زادی اور خود عناری کے لیے فکر مند اور اس کے طلب گار ہیں اپنی بوری طافت اوراعتاد کے ساتھ اس امتحان کا مقابلہ کریں اور اسيخ خوابوں كة زاد مندوستان كى جانب ايك ساتھ ل كرة مے برحيں۔ جيسى كمام طور يرتوقع كى جاتى تقى ، كالكريس كوسوائ بنكال ، بنجاب اورسنده ك تمام صوبول من زيردست كامياني حاصل بوئى ان تين صوبول من بوزيش الجمي بوئي تلى . بنكال من مسلم ليك واحدسب سے برى يارنى تى اوراس فے تقريباً آوى نشتول پر قبضہ كر ليا- وينجاب من يونينسف يارني اورليك كى تعدادتقر با كيسال مى اور بلد برابر تعا-سنده من مجى مسلم ليك نے برى تعداد مى تشتيل جيتى ليكن اے اكثريت بيل كى ....ان تين صوبول على مسلم آبادى اكثريت على ادرمسلم ليك في ترجى عصبيت اور فرقد واراند

جذبات كوبحركانے كے ليے يرو بيكندا جلايا تھا۔ال نے سياى مسلون كواتنا دھندلا ديا كدوه مسلمان جو کانگریس یا کسی دوسرے فکٹ پر کھڑ ہے ہوئے تتھے بروی مشکل ہے توگوں کو اپنی بات سننے پرآ مادہ کر پاتے ہے۔ شال مغربی صوبہ مرحد میں جہال مسلم اکثریت مب سے برى تھى،لىك كىتمام كوششىس ناكام بوكىس اور كائكريس حكومت بنانے بين كامياب بوگئى۔ اس موقع برمناسب ہوگا کہ ایک بار پھر ہندوستان کی سیاس صورت حال کا جائزہ لے لیا جائے۔ جب دوسری عالمی جنگ جھڑی تو کمیونسٹوں کونقصان اٹھانا پڑا کیونکہ جٹلراور اسٹالن میں باہمی طور پرعدم جارحیت کا معاہرہ ہوگیا تھا ..... نازی سوویت مجھوتے تك كميونسك المررحمل كرف اورنازى فلفدحيات كى قدمت كرفي من سب سا ك تنے۔ ہندوستانی کمیونسٹ ول ہی ول میں اچھی طرح سمجھتے بتھے کداشالن سے زبردست بھول ہوئی تھی لیکن دنیا کے دوسرے حصوں کے کمیونسٹوں کی طرح ،ان میں میر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ انھوں نے اس مصالحت کو ، اس جنگ کی حدیں سیننے کی ایک کوشش قرار وياء جيه وه ايك امپريلسك جنك كيتر عقد (ال معاملي بن) وه تقريباً لا جار تقداور بطركوكم تر بدى (LESSER EVIL) كبهكرائي يوزيش بيان كي فكريس ستف ال والتع کے پیش نظر، وہ انگریزوں کی کوئی مددنیس کر سکے، اور واقعہ بیہ ہے کہ انھوں نے، دونوں کیمپوں کے درمیان ہندوستان کی غیر جانبداری کی پرزورجمایت کی۔ مرجب ہٹلر نے روس پر جملہ کر دیا تو کمیونسٹ بوری طرح قلابازی کھا مجئے۔انھوں نے جنگ کوعوام کی جنك كانام دي ديا اور انكريزول كى جمايت ميس ممل طور يرمصروف بوسكة ...... مندوستان میں وہ کھل کر جنگ کے برو پیکنڈے میں شامل ہوئے اور اٹھوں نے برطانوی جنگی کوشش میں مدد دینے کی خاطر سب مجھ کیا۔ایم این دائے نے تھلم کھلا حکومت سے رقم قبول کی اور جنگ کی جمایت میں برو پیگنڈا جاری رکھا۔ کمیونسٹوں نے مختلف طریقوں سے تحکومت سے بھی مرد وصول کی۔ کمپیونسٹ یارٹی برجو یا بندی عائدتھی ، بٹا دی تھی اور یارٹی کاراکین نے کی داسطوں سے جنگی پرویسکنڈا جاری رکھنے میں مدودی۔ اس کے برخلاف ، کانگریس نے مندوستان چھوڑ دو تح میک شروع کر دی تھی۔ كالكريسيون كويرى تعداد ميس كرفاركيا جار باتفاجب كهكيونست ،جويملي بل من عنها

المن المراس الم

سنے افوائ کی تیوں شاخیں ...... کری ، بری اور فضائی ..... وطن پرتی کے ایک جذب بھی ان کی نظر کے ایک جذب سے سرشار تھیں۔ ان بی واقعثا تناجوش بحرگیا تھا کہ جب بھی ان کی نظر کسی کا تحر لیے لیڈر پر پڑتی تھی تو وہ اپنا احساسات کو چھپا نہیں پاتے ہے۔ اس دور بیل جہال کہیں میرا جاتا ہوا ، دفائی افوائ کے نوجوان میرے استقبال کے لیے آئے اور اپنا افرول کے دو تمل کی پروا کیے بغیر ، انھوں نے اپنی ہمردی اور ستائش کا اپنے پور پین افرول کے دو تمل کی پروا کیے بغیر ، انھوں نے اپنی ہمردی اور ستائش کا اظہار کیا ..... بیلی جب کرا جی گیا تو ، تحریب کے افروں کا ایک گروپ جھے سے ملئے اظہار کیا ..... بیلی جب کرا جی گیا تو وہ میرے پائی آ جا کیں اور جھے یقین والا یا کہ اگر کی فائم لیس ضرور کی احکامات و سے گی تو وہ میرے پائی آ جا کیں گے۔ اگر کا گریس اور کو میں خومت کا نہیں ۔ بمبئی کو مت کے درمیان کوئی تناز عہواتو وہ کا گریس کا ساتھ دیں گے ، حکومت کا نہیں ۔ بمبئی میں بحریب کی تو ساسات کا اظہار کیا۔

میرجذبات مرف افرول می بی بی عام فرچول می بی بہت پیل مے تقے۔ موبائی وزارت کی تفکیل کے سلسلے میں ، موائی جہاز سے میں لا مور میاز ایک مورکھا

از ادی ہند اور میں رکھی گئی مال کے کوارٹر زیموائی اڈے کے قریب ہی تھے۔ جب سپاہیوں نے سنا کہ میں اترا ہوں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں قطار میں با ندھ کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ وہ میرا درشن چاہتے ہیں۔ حق کہ پولیس والوں نے بھی ایسے ہی ہوگئے اور کہا کہ وہ میرا درشن چاہتے ہیں۔ حق کہ پولیس والوں نے بھی ایسے ہی احساسات ظاہر کے۔ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ میں پولیس ہمیشہ سے حکومت کی شدیدترین جمایتی رہی ہے۔ دراصل ، ان لوگوں (پولیس والوں) کو سیاسی کارکنوں کی شدیدترین جمایتی آئے تھے۔ اب ان کے جذبات میں بھی کی سرتغیر آگیا تھا اور کا گریس سے وفا داری کے معاملے میں ، وہ اب کے جذبات میں بھی کی سرتغیر آگیا تھا اور کا گریس سے وفا داری کے معاملے میں ، وہ اب کی دوسرے گروہ سے بیجھے نہیں تھے۔

يدوا قعات ظامر بي كريكام تك ينجة بتصديكومت منصل ريوريس وصول كرتي تقي

عام اجتمابات کے خاتمے کے بعد ، ہرصوب میں نئ حکومت کے بنانے کا سوال انھا۔ میرے لیے ضروری ہوگیا کہ ہرصوبائی راجدھائی کا دورہ کرون اور وزارتوں کی تشکیل کی تکرانی کروں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا گر ہوائی سفر کی دجہ ہے جھے اس مسئلے کوئل کرنے میں مدولی۔ جنگ کے دوران تمام ہوائی آ مدور فت حکومت کے کنٹرول میں آگئی تھی۔ نشتنوں کا الاثمنٹ بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ لارڈ و یو بل نے احکا مات جاری کردیے کہ جھے ہر مہولت دی جائے اوراس کی دجہ سے میمکن ہوسکا کہ احکا مات جاری کردیے کہ جھے ہر مہولت دی جائے اوراس کی دجہ سے میمکن ہوسکا کہ احتا ہوا ہی دوراس کی دوراس کی دیا ہے۔

میں تمام صوبائی را جدھانیوں کا دورہ کرسکوں۔

جب میں حکومت کی تھکیل کے لیے بہار آیا تو بیل نے مختلف گروپوں کی باہمی پہشمکوں کے باعث وہاں کی صورت حال کو پیچیدہ ویکھا۔ اس میں اہم کا گریسیوں کے بی مسئلوں کا اضافہ بھی ہوگیا۔ شملہ کا نفرنس کی ناکامی کے بعد ڈاکٹر سیر مجمود نے میر بے خلاف ناروالزامات عائد کیے تھے .......ایک بیان میں جے انھوں نے بنارس میں جاری کیا تھا ، انھوں نے بخصے کا نفرنس کی ناکامی کا ذھے وار تھہرایا تھا۔ ان کے قول کے مطابق کا گریس ورکنگ کمیٹی مسلم لیگ کے مطالبات کو قبول کرنے پر راضی ہوگئ تھی اور میں میری ضدکی وجہ سے ہوا کہ کا گریس نے اپنی پوزیشن بدل لی اور لیگ کے مطالبات کو بائن مان کی اور لیگ کے مطالبات کو بائن مان کی اور لیگ کے مطالبات کو بائن مان کی اور لیگ کے مطالبات کو بائن مان کا کر دیا۔ فلام ہے کہ بیالزام خاصا غلاقیا۔ میں مطالبات کو بائن مان کر دیا۔ فلام ہے کہ بیالزام خاصا غلاقیا۔ میں مثال کر سکا تھا۔ ماتھ بی ہوا تھا کہ رام گردھ کا گریس کے بعد میں انھیں ورکنگ کمیٹی میں شامل کر سکا تھا۔ ماتھ بی بوا تھا کہ رام گردھ کا گریس کے بعد میں انھیں ورکنگ کمیٹی میں شامل کر کی تو میر سے انھوں نے جب معانی ما تک کی اور قلعہ اجھ کھرجیل سے اپنی رہائی حاصل کر کی تو میر سے انھوں نے جب معانی ما تک کی اور قلعہ اجھ کھرجیل سے اپنی رہائی حاصل کر کی تو میر سے انھوں نے جب معانی ما تھی کی اور قلعہ اجھ کھرجیل سے اپنی رہائی حاصل کر کی تو میر سے انھوں نے جب معانی ما تک کی اور قلعہ اجھ کھرجیل سے اپنی رہائی حاصل کر کی تو میر سے انھوں نے جب معانی ما تک کی اور قلعہ اجھ کھرجیل سے اپنی رہائی حاصل کر کی تو میر

ازادی بند الله المحاف المحاف

یں نے اپنے ذہن کو آمادہ کر لیا تھا کہ وزارتوں کی تھکیل کے معاطے میں ہمیں مسلم لیگ کی طرف ایک فیاضا ندرو بیافتیار کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں ادا کین کو آسمبلی کے لیے لیگ کے طرف ایک فیاضا ندرو بیافتیار کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں ادارتوں کی تھکیل میں تعاون کی دعوت دی۔ میں نے ایسا دونوں میں کیا ، بعنی کہ ان صوبوں میں جہاں تعاون کی دعوت دی۔ میں نے ایسا دونوں میں کیا ، بعنی کہ ان صوبوں میں بھی جہاں یہ کانگریس کو کھمل اکثریت حاصل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان صوبوں میں بھی جہاں یہ واحد سب سے بڑی پارٹی تھی۔ میں جانتا تھا کہ بہت سے صوبوں میں ، خاص کر بہار ، آسام اور پنجاب میں مسلم لیگ کے ادا کین خوشی سے شامل ہوتے ، لیکن مسٹر جناح نے مسلم لیگ کے ادا کین خوشی سے شامل ہوتے ، لیکن مسٹر جناح نے مسلم لیگ کے ادا کین خوشی سے شامل ہوتے ، لیکن مسٹر جناح نے مسلم لیگ کے ادا کین خوشی سے شامل ہوتے ، لیکن مسٹر جناح نے مسلم لیگ کے ادا کین کومیری دعوت قبول کرنے کی اجاز سے نہیں دی۔

پنجاب میں صورت حال بالخصوص مشکل تھی۔ بیا کید مسلم اکثرین صوبہ تھا، گرکسی
پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں تھی۔ مسلم اداکین پوئینٹ پارٹی اور مسلم لیگ میں ہے
ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کروپوں سے بات چیت کی۔ لیگ نے جیسا کہ میں کہہ چکا
ہوں ، مسٹر جناح کی ہدا ہت کے تحت میراد وقت نامہ قبول نہیں کیا۔ گرکسی تہ کسی طرح میں
فداکرات کوال انداز سے چلانے میں کامیاب ہوگیا، جس نے کائٹریس کی مدوسے پوئینٹ

ارقی آزادی بند بنانے کا موقع فراہم کر دیا ......... گور شخص طور پر سلم لیگ کی طرف بارقی کو وزارت بنانے کا موقع فراہم کر دیا ......... گورزشخص طور پر سلم لیگ کی طرف جھکا ور کھتے تھے گرانھوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی اور صورت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ یونینسٹ پارٹی کے سر براہ خضر حیات خال کو حکومت کی تھیل کے لیے مد کو کیا جائے ۔ یہ بہلا موقع تھا جب بنجاب میں کا گریس حکومت میں شریک ہوئی تھی ۔ یہ ایک ایک صورت حال تھی جے اس وقت تک تقریباً نامکن تصور کیا جاتا تھا۔ ملک بحر میں سیاس طقوں نے اعلان کیا کہ میں نے ان ندا کرات میں ، جنھوں نے بنجاب وزارت کی تھیل کا راستہ و کھایا ، زبر وست ملاحیت اور تذبر کا جوت دیا ہے۔ پورے ملک میں تھیل کا راستہ و کھایا ، زبر وست ملاحیت اور تذبر کا جوت دیا ہے۔ پورے ملک میں کا تر بین نے غیر مشروط طور پر مجھے مبارک باد دی ۔ نیشنل ہیرالڈ نے جو یو ۔ پی کا تکریس کا تر بیمان ہے کہا کہ میں نے کس سلیقے کے ساتھ پنجاب کے گائر لیس کا تر بیمان ہے کہا کہ میں نے بیمان تک کہا کہ میں نے جس طرح صورت حال کو نمٹایا ہے وہ کسی بھی کا گر لین لیڈ نے کی ایڈ نے کی ایڈ نے کی طرف نے سے خدا کرات میں تذبراور ہوشیاری کی واضح ترین مثالوں میں ہے ایک تھا۔

میں ملک میں اس پذیرائی پرخوش تھالیکن ایک بات ایس بھی تھی جس نے جھے افسر دہ کیا۔ کا تکریس میں اپٹی سرگرمیوں کی شروعات سے تئی ، جواہر لال اور میں آپس میں بہترین دوست ہے۔ ہم ہمیشہ ہم خیال رہے تنے اور ایک دوسرے کوسہارا دیتے ہیں۔ ہم میں کسی رقابت یا حسد کا سوال کمھی نہیں اٹھا تھا اور میں سوچتا تھا کہ آئندہ بھی نہیں اُٹھا تھا اور میں سوچتا تھا کہ آئندہ بھی نہیں اُٹھے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خاندان سے میری دوئی پنڈت موتی لال نہرو کے نہیں اُٹھا تھا اور وہ بھی ذیا ہے۔ ابتدا میں جواہر لال کوایک بھائی کے بیٹے کی طرح و یکھا تھا اور وہ بھی جھے اینے والد کا دوست سبجھتے ہے۔

جواہر لال طبیعنا گرم جوش اور فیاض ہیں اور ان کے وہاغ میں ذاتی حسد نے بھی گھر نہیں کیا۔ بہر حال ان کے بعض اعر ا اور احباب جھے ہے ان کے قربی تعلقات بسند نہیں کرتے ہے اور ہمارے در میان رقابتیں اور مشکلات بیدا کرنا جا جے تھے ..... ہملا کی جواہر لال میں خود بیندی بہت ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی اور کوان سے زیادہ تعاون ملے یا تعریف کی جائے جہ ..... جواہر لال میں خود بیندی بہت ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی اور کوان سے زیادہ تعاون ملے یا تعریف کی جائے جہ ..... جواہر لال میں میکروری بھی ہے کہ وہ اصولی تعاون ملے یا تعریف کی جائے جہ ...... جواہر لائل میں یہ کمروری بھی ہے کہ وہ اصولی

ازارى بنر الماري من الماري الم مصلحوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے ای کمزوری کا قائدہ اٹھا کر اٹھیں میرے خلاف كرنا جا إ-ان لوكول في ان سے بات كى اوركما كركاتكريس اور يونينسك بارنى كا اتحاد اصولأغلط تفاله ان كاستدلال بيقا كمسلم ليك أيك عوامي تنظيم تقي ادر كانكر ليس كوملي جلي حكومت پنجاب میں مسلم لیک کے اِتحاد سے بنائی جا ہے تھی نہ کہ یونینٹ پارٹی کے ساتھ مل کر كميوسنول في الكائن اختيار كي ميوابرلال جزوى طور برأن كے خيالات مار موئے منصاور موسکتا ہے، انھول نے میرسوچا ہوکہ یونینسٹ بارٹی کے ساتھ ایک ملوال سرکار بنا كرميل بائيس بازويس تعلق ركھنے والے اصولوں كى قربانى دىدر ہاہوں۔ وه لوگ جوجوا ہر لال میں اور جھ میں قاصلہ پیدا کرنا جا ہے تھے، ان سے متواتر پیر کہتے رہے کہ ..... جھے پر تحسین وستائش کے جوڈ ونکرے برسائے جاتے ہیں اس کا منفی اثر دوسرے کانگریسی لیڈروں اورخودان کی (جواہرلال) کی حیثیت پر پڑتا ہے۔ اگران کا اپناا خبار ' بیشل هیرالدُ' اس قدر برُ هاچرُ ها کرمیری تعریف کرنے لگا تو نتیجہ پیر ہوگا کہ جلد ہی کا تکریس تنظیم میں ، میں سب سے تمایاں پوزیش حاصل کرلوں گا۔ مجھے پہتائیں کہ جواہر لال کے ذہن پر اس تلقین کا اثر کس حد تک پڑا ، مگر بمبئی میں كالحريس وركنك ممينى كى ميننك كودوران، ميس فيد يكها كهم وبيش برمعا مليرانعول نے میرے طرز عمل کی مخالفت شروع کر دی .....جواہر لال نے بیدرخ اپنایا کہ پنجاب میں میں نے جو یالیسی اختیار کی ، وہ درست نہیں تھی۔انھوں نے یہاں تک کہا کہ بیں نے کا تکریس كوقاركوبيت كياب ..... جمه بين كرتعب بهي مواءافسون محى من في الماب مين جو مجدكيا تفااس كيكيا تفاكه كالكريس حكومت بس شامل موجائي اس حقيقت كي باوجودكه مورزمسكم ليك كى وزارت قائم كرنے كے ليے كوشال عقے ميرى بى جدوجهد كے واسطے سے مسلم لیک ایک کونے میں ڈال دی می تھی اور کا تکریس نے اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی، منجاب كمعاملات على أيك فيعلدكن عضر كي حيثيت اختيار كرفي مي مسيخفر حيات خان كالكريس كى مددس وزيراعلى بيئ من اورظام بي كدكا كريس كاثريس يقهد جوابرلال كاكبنا تفاكه اكثري يارفي شهوية بوئ مكاكريس كاحكومت ميس شریک ہونا سے بین تھا۔اس ہے کا تکریس کو بھوتے بازی پر مجور ہونا پڑے گا اور شایدوہ

ا بے اصولوں سے بث جائے گی۔ میں نے مدانے سے انکار کیا کہ کا محریس کواسینے اصول جھوڑنے کا کوئی اندیشہ لاحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میہ بات بھی واضح کردی كها كرور كنگ تميني ميرالا بهور كافيصله منظور نبيس كرتى ، تو وه حسب منشا كوئى بھى نئى ياليسى اختیار کرسکتی ہے۔ کانگریس نے اقتدار میں برقر اررہنے کی کوئی ضانت نہیں وی تھی اور اس سے جب بھی جا ہے، نگل سی میں۔

گاندهی جی نے برسی مضبوطی کے ساتھ میرے خیالات کی جمایت کی انھوں نے کہا، اگر چہ پنجاب میں کا نگریس اقلیت میں تقی، اس نے میرے قدا کرات کے واسطے سے بی وزارت کو بنانے اور چلانے کے کام میں ، ایک فیصلہ کن حیثیت یا فی تھی۔ ان كاكہنا تھا كەكائكرىسى نقطة نظرے،اس كاكوئى بہترحل ممكن نہيں ہوسكتا تھا،اوروواس فیلے میں جو میں کر چکا تھا ،کسی بھی تبدیلی کے خلاف منے۔ جب گاندهی جی نے قطعی لفظوں میں اپنی رائے کا ظہار کیا ، تو ورکنگ میٹی کے دوسرے تمام اراکین نے بھی میری

حمايت كي اورجوا برلال كوجمي رضامند بونايزا

ا کلاسوال جوور کنگ ممینی کے سامنے آیا ، کیبنٹ مٹن کے ساتھ ندا کرات کا تھا۔ ابھی تک جب بھی حکومت سے کوئی بات چیت ہوئی تھی منظیم کی نمائندگی مدر کا حمریس نے کی تھی۔١٩٣٧ء میں جب سٹیر ڈ کریس آئے ،جواہرلال نے خود ہی بیتجویز کیا تھا کہ كالحريس كى طرف سے تنها جھے كفت وشنيد كرنى جاسيے۔ شمله كانفرنس ميں بھى ميں اواحد نمائندہ تقااور بہاں تک کہ گاندی جی بھی گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے مگراس مرتبہ جوا ہر لال نے ایک مختلف روسہ اختیار کیا۔ انھوں نے سے تجویز رکمی کد کیبنٹ مثن سے مفتلو ايك السياني المين مائند ك كونيس بلكه وركتك ميني كى ايك جيوفى ى ويلى ميني كوكر في جاسي-ان کی تجویز نے جمعے جران کیا۔ میں نے بھی ہیں سوچا تھا کہ جواہر لال ایسا کوئی سوال الما كي كي سيام مجد خيال جواك يهان سوال اعتادكا آيراب، اي لي میں نے ان کی مخالفت کی۔ میں نے بین اندی کی کدا بھی تک کا تحریس کا صدر ہی تنظیم کا واحد نمائنده مواكرتا تفاادراب كسى تبديلى كى كوئى معقول دجدميرى مجعد بن نبيس آتى -اكر وركتك سميني ميحسوس كرتى ہے كہ طريق كاريس تبديلي منروري ہے تواسے يقينا اس بولل

وہ آزادی بند محک محک محک محک الله علی میں میں شریک نہیں ہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ درآ مدکا پوراحق حاصل ہے، لیکن ایسے کسی فیصلے میں میں شریک نہیں ہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس اقدام کو کا نگریس کے صدر کی ذھے وار یوں میں ایک تخفیف سے تعبیر کروں گا۔

یہاں ایک بار پھر گائدھی جی نے میری تائیدی۔ انھوں نے صاف صاف ہاکہ
ان کے نزویک تبدیلی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کرپس اور ویویل کے ساتھ گفت دشنید
میں صدر کانگریس واحد نمائندہ ہوسکتا تھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب بیروایت بدلی
کیوں جائے۔ اب اگر کیبنٹ مشن سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی مقرر کی گئی تو اس کا
مطلب بید نکالا جائے گا کہ صدر کا نگریس میں اعتاد کی کمی بیدا ہوگئی تھی۔ تجربے نے بھی
مطلب بید نکالا جائے گا کہ صدر کا نگریس میں اعتاد کی کمی بیدا ہوگئی تھی۔ تجربے نے بھی
میں دکھایا تھا کہ کانگریس کا نمائندہ اس کے صدر سے بہتر اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ اس منزل
میرین کی تقرر ، اس لیے مددگار نہ ہوگا بلکہ کانگریس کی عام صفوں اور عام پبلک کے ذہن

ورکنگ کمیٹی نے گا ندھی تی کی صلاح مان کی اور ایک بار پھر کا گولیس کا واحد نمائندہ صدر کومقر دکر دیا گیا۔ جواہر لال نے شاید بیچسوں کیا کہ معاملہ بہت آ کے بڑھ گیا تھا اور بھھ پراس کا خراب تاثر قائم ہوا ہوگا۔ جبیبا کہ میرا عام معمول تھا ، بیس بھولا بھائی ڈیبائی کے ساتھ خہرا ہوا تھا۔ اکلے روز ص سویرے جواہر لال میرے پاس آئے اور نہایت شفقت اور غلوص کے ساتھ جھے یقین دلایا کہ ان کی تجویز سے ایک لیے کے لیے بھی میری قیا دت بیس اعتمادی کی کی طرف کوئی اشارہ نہیں نکا تھا۔ ان کا مقصد صرف میرے ہاتھوں کو مضبوط کرنا تھا کہ دی کی کی طرف کوئی اشارہ نہیں نکا تھا۔ ان کا مقصد صرف میرے ہاتھوں کو مضبوط کرنا تھا کہ دی کہ کہ دفقا بھی میرے ساتھ میا عتراف کیا کہ ان کا تھا کہ دو سے بھے کہ اگر میرے بچور فقا بھی میرے ساتھ میا عتراف کیا کہ ان کا اندازہ فلط تھا، اور انھوں نے بیٹ ہوا۔ بین اور دو آ پس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس ان موجود ہو۔

میں پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ ہندوستانی بریہ کے بعض انسر بھے کرا چی میں ملے تھے ……دوہری ہاتوں کے ساتھ ساتھ ماتھ واضول نے نسلی انتیاز کے سلیلے میں بھی شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ اس انتیاز کے خلاف ان کے احتجائی اور درخواستوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی

بےاطمینانی برحتی می اور ایک روز دیلی میں، میں فے اخبارات میں اجا تک بدیر ها كدوه براه راست كارروائى براتر آئے بیں۔انھوں نے حكومت كوبياطلاع دے دى تھى كداكر ايك خاص تاریخ تک ان کےمطالبات تنگیم ہیں کیے محیج تو وہ ایک ساتھ استعفیٰ دے دیں ہے۔ بيتاريخ اب كزر چكى قى اورانھول نے اپنے سابقہ فيلے كى روشى بىل بمبئى كے مقام برا يك عام جلد کیا تھا۔ اس خبر نے ملک میں بیلی کی رودوڑ ادی اورلوکوں کی ایک بہت بری اکثریت فوراً ان کے ساتھ ہوئی ......عکومت بھی بہت پریٹان تھی۔اس نے برطانوی دستے بلوالیے اور ہندوستانی بحربیہ کے تمام جہاز انگریز افسروں اور کارکنوں کے جارئ میں دے دیے۔ میرے ذہن میں بیربات ماف تھی کہ کی عوامی تحریک یا براہ راست کارروائی کے لیے وقت ابھی مناسب نیس ہے۔ ہمیں ابھی واقعات کے سلسلے پر نظر رکھنی جا ہے اور برطانوی حکومت سے قدا کرات جاری رکھنے جائیں۔ای لیے بیل جھتاتھا کہ مندوستانی بحربيك افسرون كالمرف سيداقدام غلاتفا واكرده نسلى التياز ك شكار بوع تصاتوب کی الیمی برائی نہیں تھی جوصرف انہی ہے مخصوص رہی ہو، اور بیہ برائی توبری فوج اور فضائيه كے تمام حلقوں تك يميلي موئي تھي۔اس تفريق كے خلاف ان كااحتجاج حق بجانب تها، مربراه راست كاررواني يراترآ تامير من ويك تامجي كي بات تمي -مسرة مفعلى في بحربيك افسرول كامعالمه اسية باتحديس كاليااوران كى يرجوش حمایتی بن تئیں۔میری تائید حاصل کرنے کے لیے دو دہلی آئیں۔ میں نے انھیں بتایا کہ انسروں نے دانش مندی سے کام نہیں لیا تھا اور ان کومیرا مشورہ بدہے کہ وہ غیرمشروط طریقے سے اسے کام پروایس مطے جائیں ..... مین کامریس نے ملی فون پر جھے سے ملاح ما تلی ، اور میں نے جوایا اصل تاریجیجا۔ سردار ولیدیمائی ٹیل اس وقت میمنی میں سے ادر انعوں نے بھی جھے سے مشورہ کیا۔ میں نے انھیں بتایا کہ بحربہ کے افسرول نے جوقدم الفائه ، ووغلط تقے۔ اور الحس اسے كام يروايس جلاجانا جا ہے .....مروار فيل نے يوجها كماكر حكومت العين اسيخ كام يرواين آف كاموقع شدسية بمر ووكياكري - يس نے جواب دیا کہ حالات کودیکھتے ہوئے بمیراا عرازہ بنی ہے کہ حکومت ، انھیں واپس آنے دے کی۔ بالفرض حکومت کوئی دشواری پیدا کرتی ہے تو ہم وہ بچے کریں مے جومناسب ہوگا۔

(۱) کانگریس نے بحریہ کے افسرون کے اقدام کو پہند نہیں کیا اور آتھیں غیر مشروط طور پر واپس اپنا کام شروع کرنے کو کہا ہے۔ تاہم کانگریس کور قکر ہے کہ کوئی منتقانہ کا روائی نہ ہو۔ اگر حکومت نے کینہ پروری کاروبیا ختیار کیا تو کانگریس ان افسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لےگ۔ حکومت نے کینہ پروری کاروبیا ختیار کیا تو کانگریس ان افسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لےگا۔ (۲) بحر بیہ کے افسروں کو (حکومت سے ) نسلی تفریق کی یا دومری جو بھی شکا بیتیں ہیں ان کی جھان بین کی جائے اور انھیس دور کیا جائے۔

الراديء المحالية المح ہو گئے تھے، کوئی پیجے تاوائیس تھا اوران میں سے بعض براب غداری کامقدمہ چلایا جارہا تھا۔ان تمام داقعات في الحريزول كوبادركراديا كدوه ملكافواج براب مزيد بمروسنبيل كرسكة -تاوقتیکہ ہندوستان کا سیای مسکلہ اظمینان بخش طریقے سے حل نہ ہوجائے۔ میں نے ہندوستانی فوج کے افسروں کی خبر پہلے پہل اس وقت سی جب شملہ کانفرنس کے بعد میں کامرگ میں تھا۔ پنجاب ہائی کورٹ کے ایک جج مسٹر پرتاب سنگھ ایک روز بہت گھبرائے ہوئے سے میرے یاس آئے اور بتایا کہ چھ متدوستانی افسر ،جو سجاش چندر بوس کی قیادت میں انگریزوں ے اڑھے تھے ، گرفآد کر لیے گئے ہیں۔ میراخیال ہے کہان کا ایک دشتے دار بھی اس معالمے میں ملوث تفااور اتھیں ان نوجوانوں کے انجام کی طرف سے بہت زیادہ قکر لاحق تھی۔ان کی اپنی ذہنیت روای سرکاری ملازموں کے جیسی تھی۔ای لیےوہ بھتے سے کہ کائگریس کی طرف ہے کوئی مجى مراخلت ان قيديوں كے معاملے كو دكاڑو كى ان كامشوره بيتفا كركائمريس كوائڈين ميشنل آرى كے معاملات ميں كوئى ولچي فيس لنى جاہيے، كيونكدان كى دليل بيقى كداس طرح مقدمہ ساست كوائرے سے باہرد ہے كا .....من في في الله كان كے خيالات بكسر فلط ہیں۔اگر کا تحریس نے اس معالم میں دلیسی نہیں لی تو حکومت آئی۔این۔اے کے افسرول کو سزائيں دے كى اور بعضوں كوسز ائے موت بھى ل سكتى ہے۔ان افسروں بيل جارے بچونيس ترین نوجوان مجمی تے اور ان کی اسیری یا موت ایک محمیر تو می نقصان ہوگی۔ میں نے دونوک انداز میں فیصلہ کرایا کہ کا تحریس کوآئی۔این۔اے کے انسروں کا وفاع اسے ہاتھ میں لے لینا ما ہے۔۔۔۔۔درای وقت میں نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کردیا۔ اس معاسطے مرغور کرتے ہوئے ، میں نے محسول کیا کدان افسروں کے طرزعمل کی بابت برطانوى مكومت كونى شكايت بنيس كرسكتي ميندوستاني فوج كاليك حصه برمااورستكابور بعيج ديا كميا تعارجايان في جب ان علاقول يرقبنه كرليا تو مندوستان فوج كو برطانوى حكومت نے اس کی اپنی تفدیر کے سپر دکر دیا۔ درامل ایک انگریز افسر نے بی ہندوستانی فوج جایا نیوں ے حوالے کی تھی۔ اگر ہندوستانی مسکین سے رہنے تو ابھی تک جنگی قید ہوں کے طور بران ے مرکیں بنوائی جاتیں یا کارخانوں میں کام کردایا جاتا تا کہ جایان کوائی جنگی کوششوں میں مدد التي رب العرم وواوك جاياتون كم بالقول بين محلوف سن دين اوريدى موسكما

کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت آئی۔ این۔ اے کے اضروں پر مقدمہ چلانا ہی جاتی ہے تو یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جانا چا ہے اور کانگریس کوان کے قانونی و فاع کے لیے ضروری انظامات کرنے چاہیں۔ میں نے اس سلسلے میں لارڈ ویویل کولکھا اور زور دیا کہ انھیں کانگریس کا خیال قبول کر لینا چاہیے۔ لارڈ ویویل راضی ہوگئے اور ادکامات جاری کر دیے کہ ان افسروں پر مقدمہ لال قلع میں ایک کھلی عدالت میں چلایا جائے۔ ان مقدمات نے پلک میں زبر دست جوش وخروش پیدا کر دیا اور یہ کی مہینوں جائے۔ ان مقدمات نے پلک میں زبر دست جوش وخروش پیدا کر دیا اور یہ کی مہینوں جائے جاری رہے دیا ہے ادکامات پریا کھر اسے جاری رہے۔ سے معافی عطا کیے جانے پر دہا کر دیا گیا۔

ان میں چندافسرا ہے بھی تے جنس پہلے رہائیس کیا گیا اور جن کے مقد مات پر فیصلہ روک لیا گیا۔ اس کی وجہ سے ملک کے مقلق حصول میں پبلک نے زبر دست م وغے کا اظہار کیا اور مظاہرے کیے۔ پنجاب وزادت کی تفکیل کے سلسلے میں جب میں لاہور گیا تو طالب علموں نے ایک بہت بڑا جلوں نکالا۔ وہ شہر کی مراکوں سے گزرتے ہوئے اس مکان تک آئے جہاں میرا قیام تھا۔ تقریباً دو پہر کا وقت تھا جب وہ پنچ اور ملاقات کرنی جاہی ، میں شروع ہی سے سے محت تھا کہ اس می اور انھیں بیا ایک گریس نے ورویہ انتہا کہ کریں اور انھیں رہا کہ وائیں مکمل طور پر بے کل ہیں نہم نے فیصلہ کیا تھا کہ قید یوں کا دفاع کریں اور انھیں رہا کہ وائیں کہ مکمل طور پر بے کل ہیں نہم نے فیصلہ کیا تھا کہ قید یوں کا دفاع کریں اور انھیں رہا کہ وائیں

مے ....اسمقعد کے لیے تمام قانونی اور آسمی طریقوں سے کام لیا جارہا تھا، اور بے اجازت مظاہرے ہمارے مقصد میں معاون ہونے کے بجائے اسے نقصان بہنجارے تھے۔ مندوستان كابوراسياى مستعبل زير بحث آيا ...... برطانيه مين ايك ني حكومت بنالي تي تقي جس كے ساتھ بارليمنٹ ميں ليبريارٹي كو كمل اكثريت حاصل تقى -اس في وعده كيا تھا كه مندوستان کے مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ نکا لے گی اور اسے ضروری اقد امات کے لیے ایک موقع دينا جائي ..... چنانچ كائريس نے طے كيا ہے كه في الحال كوئى تحريك نہيں ہوني جا ہے۔ ای کیے ملک کوانظار کرنا جا ہے اور بدد محنا جا ہے کہ کا تحریس کیابدایات جاری کرتی ہے۔ میں بیر ص کرچکا ہوں کہ مندوستان کے مختلف حصوں میں مظاہرے کیے جارہے متے۔ان میں سے چھمظاہروں کے دوران کلکتے میں تشدد بحرک اٹھا .....دبلی میں لوگول نے سرکاری عمارتوں میں آگ لگانے کی کوشش کی اور سرکاری اطلاک جاہ کر دیں۔ جب میں دہلی واپس آیا تو لارڈو یویل نے ان واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ (وا تعات ) کا تکریس کی اس یقین د ہانی سے مطابقت تہیں رکھتے کہ ہندوستان کا سیاس مسكدا يك يرامن ماحول بين طل كياجائ كا ..... بين بياعتراف كرنے كے سوااوركيا كهدسكتا تفاكه شكايت فق بجانب تقى من نے دہلى كے تمام كائكريسى كاركنوں كوبلوايا اور انعیں بتایا کہ ایک عمبیر بحران کاعریس کے سامنے ہے۔ تمام قومی تحریکوں میں ایک منزل آتی ہے، جب لیڈرول کو بیفیملد کرنا ہوتا ہے کہ انھیں عوام کی قیادت کرنی جا ہے یا ان کے پیچے پیچے چلنا جاہے ....ایا لگاہے کہ مندوستان میں ہم اس منزل تک پہنچ مے تے۔ اگر کا بحریس میعقیدہ رکھتی ہے کہ ہندوستان کا مسکد صرف برامن ذرائع سے حل كياجا سكتا ہے تو كا تكريسيوں كوعوام تك يه پيغام لے جانے اور خود بھى اس كے مطابق عمل كرنے كے ليے تيار بنا جاہيے۔ يس نے ان سے كيا كم م إن كم يس اس كے ليے آ ماده بيس تقا كه بهل ترين مزاحمت كاراسته ايناؤل \_ د ملي من جو يجوبهوا تقاء ميري رائ می غلط تفادیں نے کہا کہ میں رائے عامد کو ایک سمت وسینے اور راہ پر نگانے کی کوشش كرون كااور محن بيوم كى خوايشات كرماية مرند جمكاؤل كاراكرلوك ميريدوي بندنيس كرتے ، توانيس ائى رونمائى كے ليے كى اوركو تلاش كرنا ہوگا۔

#### <u>11</u>

## برلش كيبنث مشن

فروری ۱۹۲۷ء میں ، جیسے ہی میں نے مندوستان کی سیاس صورت حال کا جائزه لیا مجھ پر میرحقیقت واضح ہوگئ کہ میر ملک ایک ممل تغیر کے ممل سے گزرا ہے۔ ایک بالکل ہی نئے ہندوستان کا جنم ہو چکا تھا .....عوام ، خواہ سرکاری ملازم ہوں یا غیرسرکاری ، ان سب میں آزادی کی ایک نئ امنگ بھری ہوئی تھی۔ انگر بیزوں کا روبیہ بھی بدل چکا تھا .....جیسی کہ جھے شروع ہی سے تو تع تھی ، لیبر کا بینہ بھی جذیبے کے ساتھ ہندوستان کی صورت حال کا مطالعہ کر رہی تھی۔افتذار میں آئے کے فورا بعد ہی اس نے ایک پالیمارٹی وفد مندوستان بھیجا جس نے ۱۹۲۵ء۔۲۳۱۹ء کی سردیوں میں ملک کا دورہ کیا۔ان سے اپنی ہات چیت کے بعد مجھے بیراطمینان ہوا کہ انھوں نے ملک میں مزاج کی تبدیلی کومسوں کرلیا تھا۔ بیہ بات الچیم طرح ان کی سمجھ میں آتھی تھی کہ ہندوستان کی آیزادی کواب بہت دنوں تک ٹالا تہیں جاسکتا ، اور حکومت کوان کی رپورٹ نے ، یقینی طور پر لیبر کیبنٹ سے اس اراد ہے کوتقویت پہنچائی ہوگی کہ جلد ہی ایک دوستانہ جھوتا ہوجانا جا ہے۔ ارا فروری ۱۹۲۷ء کی رات کوماڑھے نو بجے میں ریڈیوین رہاتھا جب مجھے ئے برطانوی فیصلے کی خبر ملی ...... لارڈ پیتھک لارٹس نے پارلیمنٹ میں بیہ اعلان کیا تھا کہ برطانوی حکومت ، ہندوستانی آ زادی کے سوال پر ہندوستان کے نمائندول سے گفتگو کے لیے ایک کیبنٹ مشن ہندوستان بھیجے گی۔ بیراعلان اس تاریخ کواس پروگرام میں بھی کیا گیا جس کا خاکہ وائسرائے کی تقریر میں شامل تھا۔ ال مشن كولا رُدُّ پيتھك لا رئس سيكر بيٹرى آف اسٹيٹ برائے ہندوستان ، سرسٹيفر و

میں نے اس سے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ لیبر حکومت نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا ہے۔ اس بات سے بھی میں خوش تھا کہ جومشن آرہا تھا اس میں سر سٹیفر ڈ کریس بھی تھے جن سے پہلے بھی ہمارے مڈاکرات ہو بچکے ہیں اور جو بچ جج ایک

پرانے دوست ہیں۔

میں نے بیجی کہا کہ ایک بات میری نظر میں بالکل صاف ہے۔نی برطانوی حکومت ہندوستانی مسئلے سے جان نہیں بچارہی ہے بلکہ جراُت مندانہ طور پراس کا سامنا کررہی ہے۔بدایک بہت اہم تبدیلی تھی۔

۱۵ ر ماری ۱۹۳۱ء کومسٹرایکی نے ہندوستان کی صورت حال پر ہاؤی آف
کا منز میں ایک بیان دیا ....... ہند برطانوی تعلقات کی تاریخ میں اس بیان کی
کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انھوں نے بے باکانہ بداعتراف کیا کہ صورت حال میسر بدل
چکی تھی اور ایک نے رویے کا تقاضہ کررہی تھی۔ ان کے اس اعلان نے کہ پرانے
طریقوں پر جے رہنے کی ہرکوشش جمیں کسی حل تک نہیں بلکہ ایک تعلل تک لے
جائے گی ، ہندوستان میں ایک زبردست تاثر قائم کیا۔

ملازم ۔مسٹرایٹلی نے بہت صاف گوئی کے ساتھ پیشلیم کیا کہ قومیت کا تصور سلسل متحکم ہوتا گیااوران فوجیوں میں بھی سرایت کر چکاہے جنھوں نے جنگ میں شاندار خد مات انجام دی تھیں .....مسٹرایٹلی نے ریجی کہا کدا گر ہتدوستان میں ساجی اورا قنصادی مشکلات تھیں ،تو بیصرف ہندوستانیوں کے ذریعے طل کی جاعتی تھیں۔ انھوں نے اس اعلان کے ساتھ اپنی بات ختم کی کہ کیبنٹ مشن ایک مثبت کیفیت مزاج كے ماتھ، يوزم كے كرجار ہاہے كداسے كامياب ہوناہے۔ كيبنت مشن ٢٣ رمارج كو مندوستان ببنجا- ہے، ى كيتانے مرسٹيز و كريس كى ميزبانى كے فرائص انجام ديے تھے جب وہ اس سے مملے ايك موقع ب ہندوستان آئے تھے۔انھوں نے مجھے بتایا کہ وہ کریس سے ملاقات کے لیے دہلی جارہے ہیں۔ میں نے اٹھیں سرسٹیفر ڈ کے نام ایک خط دیا جس میں و وہارہ ہندوستان آنے بران کا خبرمقدم کیا گیا تھا۔ میں ایر مل ۱۹۲۷ء کور بلی پہنچا ...... جھے ایسالگا کہ اس منزل پرغور وفکر کے کیے اہم ترین موضوع ، مندوستان اور برطانیہ کے مابین سیاسی مسلمتیں ہے ، بلکہ مندوستان کی فرقد وارانه صورت حال ہے۔ شملہ کانفرنس نے مجھے باور کراد یا تھا کہ سیاسی سوال حل ہونے کی منزل تک بھنج گیا ہے۔ فرقہ وارانداختلافات اجمی تک حل طلب تنے۔ایک بات سے کسی کوانکارہیں ہوسکتا۔ایک فرقے کی حیثیت سے مسلمان اسینے ستنقبل کے بارے میں انتہائی فکر مند ہے۔ بیٹے ہے کہ بعض صوبوں میں اٹھیں واضح . اکثریت حاصل تھی۔ای لیے صوبائی سطح پران علاقوں میں آھیں کوئی ڈرٹبیں تھا۔مگر مجموع طور ير مندوستان ميسان كي حيثيت، بهرحال، أيك اقليت كي هي اور الحيس بيخوف ستار باتها كه زاد مندوستان مين ان كي يوزيش اوران كامرتبه محفوظ بين رب كا-مين اس موضوع يرمسلسل اورمضطربان غوركرتار بإلة خريس اس منتيج تك يبني كه مندوستان كا آئين اين نوعيت كے اعتبار سے وفاقى مونا جا ہے۔ مزيد برآل، اسے بوں وضع کرنا جا ہے کہ صوبوں کو جننے زیادہ امور میں میمکن ہو سکے ممل خود مخاری کی صانت دی جائے۔ ہمیں صوبائی خود مخاری کے دعووں کوقو می وحدت کے ساتھ ہم آ بنگ کرنا تھا۔ بیاس طرح کیا جاسکتا تھا کہمرکزی اورصوبائی حکومتوں کے

وہ آزادی بند اور ذمے داریوں کی تقیم کا ایک شفی بخش فارمولا دریافت کرلیا درمیان اختیارات اور ذمے داریوں کی تقیم کا ایک شفی بخش فارمولا دریافت کرلیا حات کے اختیارات اور ذمے داریال لازی طور پر مرکز کے حوالے کی جاسکی تعین، کچھ ویوں کے حوالے اور پچھالی جوبا ہی رضا مندی کے بعد یا تو صوبائی حکومتوں کودے دی جانتی یا مرکزی حکومت کو سیست سب سے پہلے یہ کرنا تھا کہ ایک فارمولا بنایا جائے جس کے ذریعے کم سے کم امورکولازی طور پر مرکزی حکومت کی ذمے داری کا حصہ قرار دینا تھا۔ اس کی ذمے داری کا حصہ قرار دینا تھا۔ انھی لاز با نویین گورنمنٹ کے تحت آ نا تھا۔ اس کی ذمے داری کا حصہ قرار دینا تھا۔ انھیں لاز با نویین گورنمنٹ کے تحت آ نا تھا۔ اس کے علاوہ، ایسے امور کی بھی ایک فومت کی اختیاری فہرست کہا مشاہوتا ، تو مرکز کے حوالے کر دیا جاتا ، اسے مرکزی حکومت کی اختیاری فہرست کہا جاسکتا تھا اورکوئی بھی صوبہ اگر یہ چاہتا تو ان تمام یا ان میں سے بعض امور سے متعلق جاسکتا تھا۔ اسے اختیارات مرکزی حکومت کو تفویش کرسکتا تھا۔

میں اس مسئے پر جتناغور کرتا گیا، بھی پر بیدواضح ہوتا گیا کہ ہندوستانی مسئلہ کی اور طریعے کو اختیار کر کے طل ہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا آئین وضع کیا جا تا جس میں بیداصول شامل ہوتا، تو بیہ بات نینی ہو جاتی کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں، ان تمن کے سواباتی تمام امور خورصوبے کے زیر انتظام دیے جاسکتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کے ذہمن سے ہندوؤں کے تسلط کے تمام اندیشے رفع ہوجا کیں گے۔ اسکمانوں کے ذہمن سے ہندوؤں کے تسلط کے تمام اندیشے رفع ہوجا کیں گے۔ ایک باران اندیشوں کو دور کر دیا گیا تو، عین ممکن تھا کہ صوبے ای میں ابنا فائدہ و کیمنے کہ بعض دومرے امور بھی مرکزی حکومت کی تحویل میں دے دیے جائیں و کیمنے کہ بعض دومرے امور بھی مرکزی حکومت کی تحویل میں دے دیے جائیں دیمنے سے اطمینان بھی تھا کہ فرقہ دارانہ مسلحق سے قطع نظر ہندوستان جیسے ....... جھے بیدا طمینان بھی تھا کہ فرقہ دارانہ مسلحق سے قطع نظر ہندوستان جیسے ....

حود محاری نے وقت کر میں مملنہ صابیعے کا پیمین دلا تا صروری تھا۔

یر تصویر بندر تئے میرے ذہن میں بنتی گئ اور کیبنٹ مثن کے ہندوستان آنے کے وقت تک خاصی واضح ہو چک تھی۔ تاہم ، ابھی تک میں نے اپنے ساتھیوں سے اس کے بارے میں گفتگونیوں کی تھی۔ میں ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا کیونکہ ورکنگ کمیٹی نے کیبنٹ مثن سے گفت وشنید کے مکمل اختیارات مجھے سونپ دیے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب مناسب وقت آ جائے ، اس وقت صاف اور غیر مبہم لفظوں میں مجھے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔

آ جائے ، اس وقت صاف اور غیر مبہم لفظوں میں مجھے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔

کیبنٹ مشن کے ممبروں سے پہلی بار میں ۲ رابر میل ۲ ۱۹۱۷ و ملا۔ مشن نے گفتگو

لیبنٹ سن کے ممبروں سے بہلی بار میں ۲ راپر میل ۱۹۳۷ء کو ملا۔ سن نے تفتلو

کے لیے بچھ سوال مرتب کر لیے تھے۔ ان میں پہلا ہندوستان میں فرقہ وارانہ مسئلے سے
متعلق تھا۔ جب مشن نے مجھ سے بوچھا کہ فرقہ وارانہ صورت حال کو میں کیونکر سلجھاؤں
گا تو میں نے اس حل کی جانب اشارہ کیا جو میں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ جیسے ہی
میں نے یہ کہا کہ مرکز کے باس (اس کے زیراختیار) لازی امور کی ایک چھوٹی سے چھوٹی
فیرست ، اوراس کے ساتھ ساتھ اختیاری امور کی ایک فیرست ہوئی چا ہے تو لارڈ پینھک فیرست ، اوراس کے ساتھ ساتھ اختیاری امور کی ایک فیرست ، ہوئی چا ہے تو لارڈ پینھک لارٹس ہوئے جا ہے۔ تو لارڈ پینھک

مبرسٹیفر ڈ کریس نے میری تجویز میں خصوصی دلچیسی فی اور بردی تفصیل کے ساتھ مجھ

ر آزادی ہند افغاق کا اظہار کیا۔ سے این مکمل اتفاق کا اظہار کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ گاندھی جی نے یہ کہتے ہوئے جھے مہارک باددی کہ میں نے ایک ایسے مسئلے کاحل دریافت کرلیا ہے جس نے ہرایک کواس وقت تک چکرار کھا تھا۔انھوں نے کہا کہ میراطل مسلم لیگیوں ہیں متعصب ترین شخص کے وسوسوں کو بھی دور کردے گااور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حل فرقہ وارانہ زادیہ نظر کا نہیں بلکہ قومیت کے ایک احساس کا ترجمان ہے ۔گاندھی جی مُصر نے کہ ہندوستان جسے ایک ملک ہیں صرف ایک وفاتی آئیں بی چل سکتا ہے۔اس نقطہ نظر ہے بھی ،انھوں نے میرے مجوزہ حل کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آگر چہاس میں کوئی انو کھا اصول چیش نہیں کیا گیا ہے ، مگر ہندوستان کے سیاق اور کہا کہ آگر چہاس میں کوئی انو کھا اصول چیش نہیں کیا گیا ہے ، مگر ہندوستان کے سیاق میں وفاقیت کے مضمرات کو بیٹل صفائی کے ساتھ ساسنے لایا ہے ۔

سردار پٹیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مرکزی حکومت اپنے اختیار میں صرف تین امور تک محدود رہے گی۔ انھوں نے کہا کہ بعض اور ایسے امور بھی ہیں ، مثلاً سکہ اور السے امور بھی ہیں ، مثلاً سکہ اور مالیات جنھیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے مرکز کے دائر ہے ہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت اور صنعت کو صرف ایک کل ہند کی پر فروغ دیا جاسکتا ہے اور یہی بات کا روبار

ہے متعلق پالیسی پربھی صادق آتی ہے۔

مجھےان کے اعتراضات کا جواب بیس دینا پڑا۔گاندھی جی نے میر سے نقطہ نظر کو اپنالیا اور سر دار پٹیل کو جواب دینے گئے۔انھوں نے کہا کہ بیفرض کر لینے کی کوئی وجہیں اپنالیا اور سر دار پٹیل کو جواب دینے گئے۔انھوں نے کہا کہ بیفرض کر لینے کی کوئی وجہیں ہے کہ سکے یا محصولات کے جیسے مسئلوں میں کوئی صوبائی حکومت مرکز سے اختلاف کرے گئی۔ بیان کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ ان معاملات میں ایک متفقہ پالیسی رکھی جائے۔ اس لیے بیاصرار ضروری نہیں کہ سکے اور مالیات کے شعبوں کو مرکزی امور کی لازمی فہرست میں شامل کرلیا جائے۔

مسلم آیک نے آئی لا ہور کی قر ارداد یں پہلی مرتبہ ہندوستان کی مکنہ تقیم کاذکر کیا تھا۔
بعد میں بہی قرارداد یا کتان ریز ولیوشن کے نام ہے جائی گئی۔ یس نے جو طل تجویز کیا تھا اس
سے سلم آیک کے اندیشوں کو رفع کر نامقعود تھا۔ اب جب کہ میں اپنے ساتھیوں ادر کیبنٹ
مشن سے ممبروں ہے اس اسکیم پر گفتگو کر چکا تھا، میں نے محسوں کیا کہ اب ملک کے سامنے
اسے پیش کرنے کا وقت آگیا ہے۔ چنا مچے 1900 اور بیل 1900 وکویس نے ایک بیان جاری کیا
اسے پیش کرنے کا وقت آگیا ہے۔ چنا مچے 1900 اور بیل 1900 وکویس نے ایک بیان جاری کیا

جومسلمان اور دوسری اقلیتوں کے مطالبات سے متعلق تھا۔ اب کہ ہندوستان کی تقیم ایک حقیقت ہے اور اسے دس برس گزر میکے ہیں ، میں دوبارہ اس بیان پرنظر ڈالتا ہوں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہروہ بات جو میں نے کہی تھی آخر کار ہو کروہی ۔ چونکہ بیربیان ہندوستانی مسکلے کے حل کی بابت میرے سو ہے سمجھے خیالات پر شمل ہے، میں سوچما ہوں کہاہے کمل طور پر نقل كرديناجابيرين وه يجهر بحويس في اس وقت كها تفاء ادراب بحى كبول كا: میں نے ہرمکن نقطہ نظرے یا کتان کی اس اسکیم پرغور کیا ہے جسے مسلم لیگ نے تشکیل دیا ہے۔ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ، میں نے مجموعی طور پر ہندوستان کے منتقبل کے لیے اس کے مفہرات کا جائزہ لیا ہے (اور) ب حیثیت ایک مسلمان کے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل پر اس کے امکائی اثرات کی جانے پر کھی ہے۔ اسكيم كے تمام پہلوؤں پرغور كرنے كے بعد، ميں اس نتیج تك پہنچا ہول كه بہ مجموعی اعتبارے ہندوستان کے لیے ہی نہیں مسلمانوں کے لیے خاص طور پرمفرت رسال ہے۔اور واقعہ بیہ ہے کہ بید جتنے مسئلے طل کرتی ہے،اس ست زیاده مسکے پیدا کرتی ہے۔ مجھےاس کا اعتراف کرنا جاہیے کہ یا کتان کی اصطلاح ہی میری طبیعت کے خلاف ہے۔اس کا مطلب تو بینکا ہے کہ دنیا کے چھے حصے نایا ک ہیں ، جب كه يجمه باك بين - باك اورنا ياك مين علاقون كى تقتيم غيراسلامي ہے اور رائے العقیدہ برجمعیت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے جوانسانوں اور ملکوں کومقدس اور بجس میں بائتی ہے ....ایک ابیا ہوارہ جواسلام کی روح کے بی منافی ہے۔ اسلام الی کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، اور رسول المنافظة في ما ما تقاء الله في يورى دنيا كومير المسجد بنايا ب-مزید بیک ایسالگاہے، پاکستان کی اسکیم ہزیمت زدگی کی ایک علامت ہے ادر يبود يوں كے تو مى مكن كے مطالبے جيسے قياس براس كى بنياد ركھى كئى ہے۔ بیاس کا اعتراف ہے کہ ہندوستانی مسلمان مجموعی طور پر پورے مندوستان میں خود کوسنجال نہیں سکتے اور ایک ایسے کونے میں خود کوسمیٹ

لینے پر قانع ہوجا کیں گے جے ان کے لیے محفوظ کردیا گیا ہو۔

اس طرح کے قوم مسکن کے لیے یہود یوں کی آرز دمندی سے ہمرددی کی جاسکتی ہے کیونکہ وہ دنیا بجر میں بگھرے ہوئے ہیں اور کسی بھی علاقے میں ان کے انظامیہ کی کوئی موثر آ واز نہیں ہوسکتی۔ گر ہند وستانی مسلمانوں کی صورت حال خاصی مختلف ہے۔ اپنی نو کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے پیش نظر، کیت اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے ہندوستانی زندگی میں استے اہم عضر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انظامیہ اور پالیسی سے متعلق تمام سوالات پر عضر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انظامیہ اور پالیسی سے متعلق تمام سوالات پر فیصلہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کی مدد یوں کی ہے کہ بعض فیصلہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کی مدد یوں کی ہے کہ بعض علاقوں میں انھیں بڑی تعداد میں کیا کردیا ہے۔

اس سے کھن ایک گاڑے یہ قانع ہوجاؤں۔
اس سے کا مطالبہ ساری طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ بہ طورایک مسلمان کے ، کم سے کم میں ایک لیجے کے لیے اس پر تیار نہیں ہوں کہ پورے ہندوستان کو اپنا علاقہ سجھنے ادراس کی سیاسی ادرا قضادی زندگی کی نقیم اور تفکیل میں حصہ لینے کے حق سے دست بردار ہوجاؤں۔ میرے نزدیک میہ بردلی کی نقینی علامت ہے کہا ہے آبائی در نے کو چھوڑ دوں اور اس کے کھن ایک گاڑے یہ تا نع ہوجاؤں۔

جیسا کہ اچھی طرح جانا جاتا ہے، مسٹر جناح کی پاکستان اسکیم ان کے دو قومین کرنظر ہے پر بنی ہے۔ ان کی دلیل سے ہے کہ ہندوستان بہت کی الی قومینوں پر مشتمل ہے جن کی بنیاد فد جمی اختلافات ہیں۔ ان میں دو بوئی تومینوں، ہندو دُن اور مسلمانوں کی ایک دوسر ہے ہے الگ قوم ہونے کی حیثیت ہے ، الگ الگ ریاستیں بھی ہونی چاہمیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈ ٹامس خیثیت ہے ، الگ الگ ریاستیں بھی ہونی چاہمیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈ ٹامس نے ایک مرجہ مسٹر جناح سے جب ہے کہا کہ ہندوستان کے ہزاروں تھبوں ، دیہانوں اور بستیوں میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں تو مسٹر جناح سے جناح سے جواب دیا کہ سے بات کی بھی طرح ان کی جداگانہ قومیت پر اثر بناح سے جواب دیا کہ سے بات کی بھی طرح ان کی جداگانہ قومیت پر اثر بناح سے دوسر ہوئی۔ مسٹر جناح کے نظر ہے کے مطابق ، ہرستی ، ہرگاؤں ، ہر انداز ہیں ہوئی۔ مسٹر جناح کے نظر سے کے مطابق ، ہرستی ، ہرگاؤں ، ہر تھے ہیں دوتو میتیں ایک دوسر سے کی مقابل ہیں ، اور ای لیے وہ چا ہے

ہیں کہان کودور پاستوں میں تقتیم کردیا جائے۔

میں اس مسئلے کے تمام دوسرے بہلوؤں سے صرف نظر کرنے اوراسے صرف مسلم مفادات کے نقط انظرے پر کھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس سے بھی آ کے برو کر بیکول گا کہ اگر میدد کھایا جاسکتا ہو کہ یا کستان کی اسکیم سی بھی طریقے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گی تو میں خود بھی اسے مانے برآ مادہ ہو جاؤں گا اور دوسروں کو بھی آ مادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اگر میں خودمسلمانوں کے فرقہ وارانہ مفادات کے نقطہ نظرے بھی اس اسليم كاجائزه لون تواس منتيج تك مجھے پہنچنا براتا ہے كه بير مي محمل حارت ندتو مسلمانوں کوفائدہ پہنچا سکتی ہے نہان کے جائز اندیشوں کو دور کرسکتی ہے۔ آ ہے، ہم خوندے دل سے ان متائج برغور کریں۔ جو یا کتان اسکیم کو مروعے کارلانے سے برآ مدہوں کے۔ ہندوستان دوریاستوں میں بث جائے گا ، ایک بیں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی ، دوسرے بیں ہندوؤں کی۔ ر ماسنت مندوستان میں ساڑھے تین کروڑ مسلمان اس کی بوری سرز مین پر چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی شکل میں جھرے ہوں کے۔ یوپی میں سترہ فی صد، بہاریس ہارہ فی صداور عدراس میں تو فی صدرہ جائے پر وہ ہندوا کشرین صوبول میں آئے سے بھی زیادہ کرور پر جائیں کے ....ان علاقول میں انھوں نے تقریباً ایک ہزار برس سے اپناوطن آیا دکررکھا ہے اور یہاں مسلم تفافت اور تہذیب کے معروف مراکز قائم کیے ہیں۔ ایک شیخ اجا تک وہ سوکراٹھیں سے اور دیکھیں سے کہوہ اجنبی اور غیرملی بن منعی منعتی معلمی اور اقتصادی اعتبارے پس ماعدہ، وہ ایک خالص

مندوراج کے رحم وکرم پرہوں گے۔

دوسرى طرف، رياست ياكستان بين بحي ان كي بوزيش غير محفوظ اور كمزور ہوگی۔ یا کستان بیس کہیں بھی مان کی اکثریت ہتدوستانی ریاستوں میں مندوا کشریت سے مواز نے کے قابل نبیں ہوگی۔

ان كى اكثريت كا تناسب دراصل اتناكم بيوكا كران علاقول مين غيرمسلمول

هِ آزادي بند هو هو هو هو هو هو ايرانيام آزادي بند هو هو هو هو ايرانيام آزاد هو هو هو هو ايرانيام آزاد هو

نے اقتصادی تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے جو برتری حاصل کرنی ہے، وہ ان کی اکثریت کو پس پشت ڈال دے گی۔ اگر ایبا نہ بھی ہواور پاکستان میں ،
عالب آبادی مسلمانوں کی ہو، جب بھی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں ہا ، مدد وسا

مسئلہ توحل ہونے سے رہا۔

ایک دوسرے کے خلاف نبرد آنا دوریا سیل، ایک دوسرے کی اقلیق کو مسئے کا کوئی حل فراہم نہیں کرتیں، بلکہ با ہی طور پر، ایک دوسرے کی اقلیق کو ریخال بنا کر، صرف عماب اورانقام کی فضا بیدا کرتی ہیں۔ چنا نچہ پاکستان کی اسکیم مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتی۔ جہاں وہ اقلیت ہیں ہیں، وہاں، اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کرسکتی، نہ ہی پاکستانی شہری کے طور پراٹھ یا ہندوستان کے یا دنیا کے معاملات ہیں ایک ایسی حیثیت دلاسکتی ہے، جس کا فاکد وہ وہ انڈین یو بین جیسی کی ہوئی ریاست کے شہری رو کہرا تھا گئے ہیں۔ ید دلیل دی جاسحتی ہے کہ اگر پاکستان خود مسلمانوں کے مفاوات کے اینے فلاف ہے، تو پھر مسلمانوں کا اتا ہوا حلقہ اس کے فریب ہیں کیونکر بہد گیا حد ہے؟ اس کا جواب ہندوؤں کے درمیان بعض فرقہ پرست اشہا پہندوں کے موسی اس اسکیم ہیں اتحاد اسلامی پر ہنی ایک تا پاک سازش نظر آگئ اور رویے ہیں مان ور ہندوستان ہے آگر کی مسلمان ریاستوں کے ایک میدوستانی انھوں نے اس ڈر سے اس کی مخالفت شرورع کر دی کہ سے ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگر کی مسلمان ریاستوں کے ایک گئ بین صاف کا چیش خیر ہے۔

ان کی خالفت نے لیگ کے جامیوں کو اکسانے کا رول انجام دیا۔ ایک سیدھی اگر چہ غیر منحکم منطق کے ساتھ انھوں نے بیددلیل پیش کی کہ اگر ہندو پاکستان کے استے خلاف ہیں تو یقنینا اس میں مسلمانوں کا فائدہ ضرور ہوگا۔ جذباتی ہیجان کی ایک فضا پر ای گئی جس نے معتقر لیت آ میز تجزید کو نامکن بنا دیا اور خاص طور پر مسلمانوں میں جو تو جوان یا نسبتا کیے ذہن کے لوگ بنا دیا اور خاص طور پر مسلمانوں میں جو تو جوان یا نسبتا کیے ذہن کے لوگ

موجودہ بیجان کے مرد ہوجانے پر ، اور غیر جذباتی انداز میں اس مسئلے کی بابت غور کرنے پر ، وہ لوگ جوآج پاکستان کے جمایی ہیں خود ہی اسے مسلم مفاوات کے لیے معنر تھمرا کرمستر دکردیں گے۔

وہ فارمولا جے میں کانگرلیں سے منظور کرانے میں کامیاب ہوگیا ہوں ،
پاکستان اسکیم میں جو بھی اچھا کیاں ہیں آھیں برقر اردکھتا ہے، جب کہ فامیوں
کوالگ کردیا ہے۔ پاکستان کی بنیاد مسلم اکثریت علاقوں میں مرکز کی مداخلت
کاخوف ہے کیونکہ مرکز میں ہندووں کی اکثریت ہوگی۔ کانگرلیں اس خوف کا
سدباب یوں کرتی ہے کہ صوبائی اکا کیوں کو کمل خود مختاری دے دی جائیں۔ اس
ہاقیات ہے متعلق تمام اختیارات بھی صوبوں کو تفویض کردیئے جائیں۔ اس
نے مرکزی امور کی دو فہرستوں کا اجتمام بھی کیا ہے۔ ایک لازی اور ایک
اختیاری تا کہ اگر کوئی صوبائی اکائی یہ چاہے تو گئتی کے چندامور کو چھوڑ کر جو
مرکز کے سپر دکردیے جائیں گے، باتی تمام امور کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے
مرکز کے سپر دکردیے جائیں گے، باتی تمام امور کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے
صوبے جس طرح پیند کریں خود کو ترتی دینے کے لیے اندروئی طور پر آزاد
موب جس طرح پیند کریں خود کو ترتی دینے کے لیے اندروئی طور پر آزاد
ہوں ، گھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام معاملات میں جو مجموی اعتبار سے
ہدوستان کومتا ترکرتے ہیں، مرکز پر اپنا تربھی ڈال سکیں۔

ہندوستان کی صورت حال ایس ہے کہ ایک ایسی حکومت جوم کریت پر بہی اور وحدانی ہو، اس کا باکام ہونا بھی ہے۔ ہندوستان کو دور یاستوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کامقبوم بھی یہی ناکامی ہے۔ اس سوال کے تمام پہلوؤں پرغور کرنے کے بعد، میں اس نتیج تک پہنچا کہ اس کا واحد حل کا تحریس فارمو لے میں شامل خطوط پر ہی ممکن ہے جوصوبوں اور بورے مندوستان ، دونوں کورتی کی مخاتش عطا کرتا ہے۔ کا تحریس فارمولا مسلم مندوستان ، دونوں کورتی کی مخاتش عطا کرتا ہے۔ کا تحریس فارمولا مسلم اکثر ہی علاقوں کے اس خواف کوجس کی بنیاد پر یا کستان کی اسکیم بنائی گئی، دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف سے یا کستان اسکیم کی ان حوام ہوں ہے وامن بھا تاہے جومسلمانوں کوایک خاص ہندو حکومت کی تالی خامیوں سے دامن بھا تاہے جومسلمانوں کوایک خاص ہندو حکومت کی تالی

192 كورون والمراجعة المراكان الراكان ا كسى اقليت كے اس حال تك پہنچا كيں كى جس میں وہ اس وقت ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہول جو فرقہ وارانہ کنیوں اور اختلافات کے موجودہ باب کو ہندوستانی زندگی کا ایک عبوری مرحلہ تصور کرتے ہیں۔ جھے بورا یقین ہے کہ جب مندوستان اسينمقدركي فسصداريال خودسنبال الحاتوريفيتين ختم مو جائیں گی۔ مجھے مسر گلیڈ اسٹون کا ایک مقولہ بادا تاہے کہ محض کے بانی سے ڈرنے کاسب سے اچھاعلاج بی ہے کہاسے یانی میں ڈال دیا جائے ای طرح اس سے پہلے کہ ڈراوروس پوری طرح رفع کیے جاملیں، بیضروری ہے کہ مندوستان وعداريال سنجا لاوراسيخ معاملات كاخودا نظام كري مندوستان جب اليين مقدركا مالك بوجائ كاءوه فرقد واراند فنك وشيه اور تصادم کے اس باب کوفراموش کردے گا اور ایک جذبہ نقط انظر کے ساتھ جدید زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے گا۔اختلافات بے شک یاتی رہیں ہے ، مروہ اقتصادی نوعیت کے ہول کے ،فرقہ وارانہیں ....سیای یار ٹیول میں مخالفت جاری رہے کی مگراس کی بنیاد ندمیب برنیس بلکدا قضادی اورسیاس معاملات يرجوكي فرقتبي بلكه طبقدة تنده جنف بنديول كى اساس بوكااوراس کے مطابق پالیسیاں تفکیل دی جائیں گی۔ اگر بیدلیل دی جائے کہ بیکس ایک عقیدہ ہے جو ضروری نہیں کہ واقعات کی روشی میں حق بجانب ثابت موسطے ، تو میں میکوں کا کہ می بھی صورت میں مسلمانوں کی توکروڑ کی آبادی ایک ایسے عضر کا تعیر کرتی ہے جے کوئی نظر اعداز نبیل کرسکتا ، اور جا ہے جیسے حالات مون وه استعمين وطاتوين على آب إلى تقدر كالتحفظ كرسكين \_ ١٩٢٠ء كى لا مورقر ادواد كے لعدے جويا كتان ريز وليون كے نام سےمعروف ب. لیک علیحد کی پسندی کے رائے پراورآ کے برحہ چی تی ۔ تاہم اس سے بینیں واس موساتا كدواتعتاس كامطالبه كياب-ان كى زبان بم كى وراس كى أيك عدر يادوتعير بوسكى فى ، محراس كاخشا مساف تعادمتكم ليك كامطالبه بيتقا كمسلم أكثرين صوبون كوهمل خودمخاري حاصل مونی جاہے۔قراردادی جمایت میں سکندرحیات فال فے اس کی بھی تعبیر پیش کی تھی ، مكراب ، ليك كر رہنمانے استے مطالبے كو يہت وسيع معنى يہنا ديے تھے۔ وہ دھيلے

ڈھا۔ لِلفظوں میں غیرواضح طور پر ملک کی تقسیم اور مسلم اکثری علاقوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کی باتیں کرنے لگے تھے۔ کیبنٹ مشن اس مطالبے کو مانے کے لیے تیار نہیں تھا۔اس کے برعس مشن ایک ایسے مل کا حامی تھا جو کم وہیش میر ہے مجوزہ خطوط میر ہو۔ تقریباً پریل کے اوا خرتک ندا کرات جاری رہے۔ مثن کے ساتھ میٹنگیس ہوتی رہیں اورمشن کے اراکین آپس میں بھی گفتگو کرتے رہے۔ ای دوران میں مشن نے پچھ دنوں کی مہلت حاصل کی اور تشمیر چلا گیا۔ گرمیال شروع ہو چکی تھیں اور دیلی شہر موز بروز زیادہ ۔۔ زیاده گرم جوتا جار ہاتھا۔ میں قدرے آرام کا جویا تھا اور پہلے پہل میں نے تشمیرجانے کا ارادہ كياتها ..... واقعه بيب كه مين وبال دوستول كوطلع بهي كرچكا تعاليكن جب مين ني دیکھا کمشن بھی تشمیرجار ہا ہے تو میں نے اپنامنصوبہ تبدیل کردیا۔ میں نے سوچا ہوسکتا ہے مشمير ميں ميرے قيام كابيمطلب نكالا جائے كه ميں مثن سے ملاقات كرنا اور اس كے فيلے پر اثرانداز ہونا جا ہتا تھا ....ای لیے، بجائے وہاں جانے کے میں مسوری جلا گیا۔ مشن ١٢٧ راير بل كود بلى واليس آيا اور وائسرائ كرماته فل كرا محى قدا كرات كااز سرنو جائزہ لیا۔ کی بار کی بحثوں کے بعد سرسٹیز ڈ کریس جھے سے ملنے آئے تا کہ جوسکلے الفائے مے منے منے ال پرایک غیررسی بات چیت کی جائے۔ ۱۲۷مایر بل کوشن نے ایک بیان جاری کیا کہ مزید غیررسی تادلہ خیال خاص پارٹیوں کے مابین مصالحت کے ذریعہ جھوتے کی ایک بنیاد در یا دنت کرنے میں کارآ مد ثابت ہوسکتا ہے۔ چٹانچہوفندنے کا تحریس اور مسلم ليك كصدوركومد وكيا كمشملين وفدس طاقات اورغدا كرات كوجارى ركف كيل اسیے نمائندے نامزد کریں۔ ورکنگ ممینی نے کیبنٹ مشن سے بات چیت کے لیے ممائندول کی نامزدگی کے اختیارات میرے میرد کیے۔ چنانچدایے ساتھیوں کے طور پر كالكريس كى نمائندى كے ليے بين في جوابرلال اور سردار يلى كوتا مزوكيا ...... شمله بين ہمارے قیام کا انظام حکومت نے کیا۔ گا برخی جی باضابطہ طور پر می کفتگو کرنے والی جماعت کے رکن نیس سے ، مرمشن نے انھیں شملہ آنے کی دعوت دی ، تا کہ مشوروں کے لیے وہ موجودر میں۔انھول نے ان کی درخواست مان کی اور مینورواد میں قیام پذیر ہوئے۔ہم وركنگ ميني كي غيرري ميننگيس و بين كرتے تصنا كركا عرى جي يحى إن عن شريك موعيس ملدین گفتگو ۱ رمنی کوشروع موئی اور ۱۱ رمنی تک چلتی ربی \_ رسی کا نفرنس سے قطع

ق آزادی ہند میں بہت ی غیروی بحثیں بھی ہوئیں۔ میں رٹریٹ (RETREAT) میں کھرا نظرہم میں بہت ی غیروی بحثیں بھی ہوئیں۔ میں رٹریٹ (RETREAT) میں کھرا ہوا تھا اور کی موقعوں برمشن کے اوا کین جھے سے ملاقات کے لیے وہاں بھی آئے۔

اسكيم سے كر كے ين جويل ف ١٥ رابر بل كوائے بيان يس مرتب كى كى۔

اخری ، بواید کیم فراداس سال موسم معمول سے قیادہ کرم تھا۔ کیبنٹ مشن کے مبروں نے اسے محسوں کیااور سب سے آیادہ لارڈ چیمک لارٹس نے جوایک روز گری کی وجہ سے بہوش ہو گئے۔ اور وائسرائے نے میر سے لیے ایک از کنڈیشنڈ کرے کا بندویست کردیا تھا اور اس سے بھینا مدد کی تھی محرموسم استا سخت تھا کہ برخض جا بتا تھا کہ گفتگو کا سکسلہ جلد ہی ختم ہوجائے۔ بردستی سے کا محریس اور لیگ کے مابین اختا نات آسانی سے طربیں کے جاسکے اور

ج آزادی ہند میں مارے میں ناکام رہیں۔ بحثیں کسی حل کی طرف اشارے میں ناکام رہیں۔

ہم نے کیبنٹ مشن اور اس بلان کے ساتھ ماضی دماغ سوزی کی تھی ، گرایک نے سر در کا اضافہ شمیر کے واقعات کے سبب سے ہوا۔ شخ عبد اللہ کی قیادت میں بیشل کا نفرنس کشمیری عوام کے سیاسی حقوق کے لیے اثر رہی تھی۔ اس نے کشمیر پھوڑ دو، کا نعرہ بلند کیا اور اپنا معاملہ کیبنٹ مشن کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطالبہ بیتھا کہ مہار اجبہ شمیر کو مطلق العنا نہیت ترک کردینی چا ہے۔ مہار اجبہ کی کردین چا ہے۔ مہار اجبہ کی حکومت نے اس کے جواب میں شخ عبد اللہ اور ان کے رفقا کو گرفار کر لیا ۔۔۔۔۔ پھے عرصہ پہلے بیشنل کا نفرنس کا ایک نمائندہ حکومت میں لے لیا گیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھوتا شاید ہو جائے۔ شخ عبد اللہ اور ان کے رفقا کی گرفتاری نے ان امید دل کوئو ڈکرر کھ دیا۔

جوا ہر لال نے ہمیشہ سے آیک نمائندہ حکومت کے لیے تشمیر کی جدوجہد میں گہری ولچیس لی تھی۔ جب بیر سنتے واقعات رونما ہوئے تو انھوں نے سوجا کہ اٹھیں تشمیر جانا جاہیے۔ بیاس واسطے بھی ضروری خیال کیا گیا تا کہ بیٹنل کانفرنس کے لیڈروں کے لیے قانونی دفاع کا بھھا تظام موسکے۔ میں نے بیکام آصف علی کے سپرد کردیا۔ جواہرلال نے کہا کہ وہ آصف علی کے ساتھ جائیں گے ، چنانچہ دونوں رخصت ہو گئے۔ مہاراجنہ کی حکومت کواس فیصلے پرچھخھلامٹ ہوئی اور اس نے تشمیر میں ان کے دافطے پر یابندی لگا دى ...... جىپ دەراولىندى سےردانە جوئے اور تشميركى سرحدىر يېنچاتو أرى كے مقام برانعیں روک لیا حمیا۔ انھوں نے ما بندی کو مانے سے انکار کردیا اور تشمیر کی حکومت نے اتھیں گرفنار کرلیا....اس نے قطری طور بر ملک میں ایک زبر دست سنسی پیدا کردی۔ میں ان حالات سے بہت خوش ہیں تھا۔ جہاں مجھے حکومت تشمیر کی اس کا رروائی پر غصہ تھا۔ وہیں میں میں میں سوچنا تھا کہ شمیر کے مسئلے پر ایک نیا جھکڑا شروع کرنے کا بیہ مناسب موقع نہیں تھا۔ میں نے وائسرائے سے بات چیت کی اور کہا کہ حکومت ہند کو بیر انظام كرنا جاہيے كہ من ثبلي نون پرجوا ہرلال سے تفتگو كرسكوں۔ انھيں ايك ڈاک بنگلے مين نظر بندكرديا كميا تها، اور مين مجهدنون بعدرالطه قائم كرسكا .....مين في في جوامرالال سے کہا کہ میرے خیال سے اتھیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے، دہلی واپس آ جانا جا ہے۔ موجوده صورت حال من عن ان كريك ميرس وأعلى يراضراركرنا مناسب بيس

ازادى بند المرك ا ہوگا ...... جہاں تک تشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے ، میں نے انھیں یقین دلایا کہ صدر كانكريس كى حيثيت سے ميں اس معاملے كوخودائينے ہاتھ ميں لوں كا۔ ميں شيخ عبداللداور ان كرفقاء كى ربائى كے ليے بھى كام كروں كا ، كرجوا برلال كوفور الوث آنا جا ہيے۔ يهكونوجوا برلال في اعتراض كيا، لين يحد بحث كے بعد، وہ ميرى اس يقين د مانى پر كه ميں خود تشمير كے مسئلے كوا تھاؤں گا، راضى ہو گئے۔ پھر میں نے لارڈو يوبل سے گزارش كى كمهجوا برلال اورآ صف على كووايس لائے كے ليے وہ ايك بوائى جہاز كا انظام كرديں، اس وفت جب میں نے بیرورخواست کی تھی ،شام کے سات نج رہے ہوں مے ،گرای رات انھوں نے ایک ہوائی جہاز بھوا دیا۔ جہاز سری نگررات کودس ہے کے قریب پہنچااور دو بیج منے کے وقت جواہر لال اور آصف علی کوساتھ لے کر دہلی واپس آسمیا .....اس يور ے معالم على الار دُويويل كاروبيانتها كى دوستانه تفااور بيں نے اسے نہايت پندكيا۔ میں میدذ کر پہلے ہی کر چکا ہول کہ کیبنٹ مٹن نے اپنی اسکیم ۱۱رئی کوشائع کی۔ بنیادی طور پر، بدولی بی تھی جس کا خاکہ میں نے اسینے ۱۵ ارابر بل کے بیان میں پیش کیا تھا۔ کیبنٹ مشن بلان کے تحت صرف تین امور لازی طور پر مرکزی حکومت کے دوالے کیے جانے والے ستھ .....دفاع، ہیرونی معاملات اور رسل ورسائل .....جوییں نے اپنی اسکیم میں · تجویز کیے ہے۔ بہرحال مثن نے اس منصوبے میں ایک نے عضر کا اضافہ کرلیا۔ اس نے ملك كوتين علاقول مين بانث ديا" اے" ، "في "، اور" ك" كيونكمش كيمبران كاخيال تقا كماس سے اقليوں ميں اعماد كاليك توى تراحساس پيرا موكا سيكش ولي ميں پنجاب مسندھ، شالی مغربی مرحدی صوبداور برطانوی بلوچتان شامل ہوں سے۔ بیاق مسلم اکٹریت پر مشمل ہوگا۔ سیشن 'دی 'جس میں بڑال اور آسام شامل ہوں سے مسلمانوں کی تعداد دوسرول سے چھزیادہ ہوگی۔ کیبنٹ مشن کا خیال تفاکہ بیدانظام مسلم اقلیت کے لیے عمل اطمینان کاموجب ہوگاادر لیگ کے تمام جائز خدشات اس سے رفع ہوجائیں گے۔ من في مراي نظرية ي بول كراياتها كميشر امور عصوبالي مع يرتمنا جائداس طرح مسلم اكثري صويون بيس مسلمان تقريباً كمل طور يرخود مخار بون مح ، بالهى رضامندى كے بعد صرف چندامور \_ حلقه بندى كى معلم تعلق قائم كيا جائے گا، يهال بعي سيكن ولى اور "ك "من ملمانول كالكثريت بن بوما يقي تقاجهال وواين تمام جائز تو فعات كو يوراكرن

هِ آزادي بند هو هو هو هو العام 197 مو هو هو هو العام آزادي بند هو هو هو هو هو العام آزادي بند هو هو هو العام آزادي بند كے اہل ہوں گے .....جہال تك مركز كاتعلق تقام صرف تين امورايے تھے جن كا انظام معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے صوبائی سطح برممکن نہیں تھا۔ چونکہ کیبنٹ مشن بلان اپنی روح کے اعتبار سے میرے اپنے منصوبے سے مماثل تھا اور اس میں واحد اضافہ تین حصوں (Sections) کے قیام کا تھا،اس لیے میراخیال بیتھا کہ میں اس تجویز کو تبول کر لینا جا ہے۔ بہلے بہل مسٹر جناح مکمل طور پراس اسکیم کے خلاف تھے۔مسلم لیگ ایک علیحدہ آزاد ریاست کے اپنے مطالبے میں اس قدر آ کے بڑھ چکی تھی کہاس کے لیے واپس لوٹنا محال تھا۔مشن نے صاف اور غیرمبہم گفتلوں میں میہ بتا دیا تھا کہ وہ بھی بھی ملک کی تقنیم اور ایک آ زادر یاست کی تشکیل کی سفارش نبیس کرسکتا۔ لارڈ پیٹھک لارٹس اور سرسٹیفر ڈ کریس نے بارباركها تفاكه وه بمحضين ياتے تھے كەسلم ليك كى نظر ميں ياكستان جيسى جورياست ہے، وہ زنده ادر پائیدار کیونکر ہوسکتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میرا فارمولا ، جوصوبوں کو مکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ خود مختاری دیتا ہے اور مرکزی حکومت کے لیے صرف تین امور کو مخصوص کرتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد طل ہے۔ لارڈ پیٹھک لارٹس نے ایک سے زیادہ مرتبہ بیکھا کہ ميرے فارمو كے كوشكيم كركينے كامطلب بيہوگا كه شروع بين مسلم اكثري صوبے صرف تين امورمركزي حكومت كوتفويض كريس كياوراس طرح ايينه ليمكم لخود مختاري كويقيني بناليس مے۔ دوسری طرف ہندو اکثرین صوبے اسینے طور پر ، کئی اور امور مرکزی حکومت کونتقل كرني كي الني موجا كين مح كيبنت مثن في سوجا كداس بين كوني قباحت نبين ہے۔ایک سیج وفاق میں مشامل مونے والی تمام اکائیوں کوبیہ طے کرنے کی آزادی ہوتی جابيك كمكنف اوركس مم كامورم كزى حكومت كونتقل كيا ميل-اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے تک پہنچ سکتی مسلم لیک کوسل تین روز تک اجلاس کرتی ر بی ..... آخری دن مسترجناح کوبیاعتراف کرنایزا که اقلیتی مسئلے کا جول کیبنٹ مشن يلان نے پیش كيا تھااس سے زيادہ منصفانہ ل كوئى اور نہیں ہوسكتا ، سى بھى حالت ميں وہ اس سے بہتر شرطیں تبین منواسکتے ہتھے۔ انھوں نے کوسل سے کہا کہ کیبنٹ مشن کی پیش کردہ الميم، جو چھودہ حاصل كر سكتے تھے اس كى انتہائي شكل ہے۔ چنانچہ انھوں نے مسلم ليك كو صلاح دى كدائكيم كومنظور كرك إوركوسل في انقاق رائع سائس كوي مين ووث ديا الجمي ميں مسوري بي ميں تقاجب مسلم ليك كے بعض اراكين محصے ملے تصاور

ا بی جیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ انھوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر لیگ کیبند مثن یلان کو تبول کرنے پر آمادہ تھی تو اس نے ایک آزاد ریاست کا نعرہ کیوں بلند کیا اور مسلمانوں کو بھٹکا یا کیوں؟ ..... میں نے اس سوال بران سے مفصل گفتگو کی۔اخیر میں انھیں ریہ ماننے پرمجبور ہونا پڑا کہ سلم لیگ کا نظر ریہ جو بھی ہو، ہندوستان کے مسلمان اس سے بہتر شرطوں کی تو تع نہیں کر سکتے تھے جو کیبنٹ مشن پلان میں پیش کی گئی تھیں۔ ور کنگ میٹی میں اپنی بحثوں کے دوران میں نے اس امر کی نشاندی کی کہ کیبنٹ منن بلان اساس طور پروی کھے تھا جو بچھ کہ میں نے اپنی اسکیم میں وضع کیا تھا۔ اس طرح ورکنگ ممینی کو، پلان میں شامل خاص سیای طل کو قبول کرنے میں زیادہ دفت نہیں ہوئی۔ تمر بہر حال ، دولت متحدہ ہے ہندوستان کے تعلق کا سوال بھی تھا۔ میں نے مشن ے کہا کہ بیر فیصلہ مندوستان پر چھوڑ دیا جائے ..... مجھے یقین تھا کہ تنہا ای ایک طریقے سے سیجے فیلے تک پہنیا جاسکتا تھا۔ میں نے بیجی کہا کہ بیمیری رائے تھی کہ اگر بیہ سوال ہندوستان پرچھوڑ ویا تھیا تو بیانامکن نہیں ہے کہ ہندوستان دولت متحدہ میں اپنی شمولیت کو برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ کر لے .....مستیلر ڈ کریس نے مجھے یقین ولایا کہ ایسائی ہوگا۔ کیبنٹ مشن بان ہیں، بیسوال آزاد مندوستان کے فیصلے برجھوڑ دیا گیا۔اس کی وجہ سے بھی کیبنٹ مشن بلان کوقبول کرنا آسان بنادیا۔طویل مدا کرات کے بعد، ورکنگ میٹی نے اپنی ۲۲جون کی قرار دادیں ، آئندہ کے لیے کیبنٹ مشن ملان كوشليم كرليا اكر چداس في خودكوايك انثرم حكومت كى تجويز قبول كرفي سے قاصر سمجھا۔ مندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں ، کا تحریس اور سلم لیک، دونوں کی طرف \_ كيبنث مثن بإن كاقبول كرلياجانا، أيك ثنائدار واقعه تفاراس كامطلب بيقاكه مندوستان كي آزادی کامشکل مسئله فدا کرات اور مصالحت کے ذریعے مطے کیا گیا تھا،تشدد اور تصادم کے طریقوں سے بیں ....ال سے میکی ظاہر ہوتا تھا کہ فرقہ وارانہ مشکلات بالآخر پیچھے جيوز دى كئي - ملك برين شاد مانى كالكاحسان تفااورة زادى كي لياسية مطالبي ، تمام لوگ متحد تنے ...... ہم نے خوشیال منائیں ، عمراس دفت ہم بیٹیں جائے تنے کہ المارى خوشى بل از وقت مى اور مايوى كى كروابث المارى راود كيورى مى ..

# تقسم كالبش خيمه

اب، جبكه سياس اور فرقه وارانه مسئلے، ايسا لگناتھا كهل كيے جا تھے ہيں، ايك نے معاملے نے اپنی جانب توجہ کا مطالبہ کیا ...... مجھے ۱۹۹۹ء میں کا تحریس کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ کا تکریس کے آئین کے مطابق میری مت کارصرف ایک سال کے لي على عام حالات ميس ، ١٩٢٠ء ميس نياصدر چن لياجا تا \_ مگراس امريس جنگ مانع ہوئی اور پچھ ہی دنوں بعد انفرادی ستیگرہ کی تحریک شروع ہوگئی۔معمول کی سرگرمیاں بند کر دی گئیں اور جمیں ۱۹۴۰ء میں، پھر ۱۹۴۲ء میں گرفتار کر نیا تھی۔ کا تحریس بھی ایک غیرقانونی تنظیم قراردے دی گئی۔الی صورت میں ،ای لیے ،میری عکد برمدر کے النظاب كاكولى سوال بى تبيس تقااور ميس بى ال يور \_عرص مي معدوديا-اب صورت حال معمول برآ گئی می - فطری طور بر میسوال اشا کد کانگریس کے نے انتخابات ہونے جامیں اور ایک نیا صدر چنا جانا جا ہے۔ جیسے ای اخبارات میں بیذ کر چیزا ایک عام مطالبہ بیر کیا جائے لگا کہ بچھے پیرے صدر منتخب كرلياجائ مير ادوباره منتف كيرجائ كالمسلط من خاص وليل مددي جاتى محی کہ میں بی کریس ہے ، لارڈ ویویل سے اور اب کیپنٹ مشن سے قدا کرات کا تگران رہا تھا۔ شملہ کانفرنس کے موقعے پرسیای مسئلے کا کامیاب طل تلاش کرنے مين جھي كو يہلے بہل كامياني ملى تقى اگر جديد كانفرنس قرقد واريت محموال بربالآخر ٹوٹ کئی تھی۔ کا تکریس میں ایک عام احساس میرتھا کہ چوتکہ ایمی تک میں نے نداكرات چلائے بينے ، اس ليے جھے بى انھيں ايك كامياب تعلق مكيل تك لانے اوران کے مطابق تعمیل کیے جانے کا مرحلہ می سونیا جاتا جاتے ۔۔۔۔۔ بنگال ،

ازادى ين الماري بمبنی، مدراس، بہاراور یوپی کے کانگریس طقے کھل کریدرائے ظاہر کرتے تھے کہ آ زاد ہندوستان کوایے سفر پراگانے کی ذیے داری جھ کوئی دی جانی جاتی جاتے۔ میں نے بہرحال میر حسوں کرلیا کہ کانگریس ہائی کمان کے اندرونی حلقوں میں یکھاختلا**ف رائے تھا۔ جھے** پہتہ چلا کہمردار پٹیل ادران کے دوستوں کی خواہش پی تھی کہ اٹھیں صدر منتخب کر لیا جائے۔میرے لیے بیا لیک نہایت نازک سوال بن گیا اور پہلے پہل تو میری مجھ میں تبیں آیا کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ میں نے توجہ کے ساتھ ، سات سال کانگریس کا صدر ربا تھا اس لیے اب مجھے سبکدوش ہو جانا جا ہیے۔ اس کے میں نے فیصلہ کرلیا کہ بچھے اپنانام تجویز کیے جانے کی اجازت نہیں دین جا ہے۔ دوسری بات جو بھے طے کرنی تھی ، میرے جانتین کے انتخاب سے متعلق تقى - جھے اس كى فكر تھى كدا كا صدرايا حض ہوجومير ك نقطة نظر سے اتفاق ركھتا ہو اور ای یالیسی پرمل پیرا ہوجو میں نے اختیار کی تھی۔ اس کے اوائل اور عواقب کا جائزہ لینے کے بعد میں اس میتیج تک پہنچا کہ موجودہ حالات میں سردار پٹیل کا امتخاب مناسب نہیں ہوگا۔تمام حقائق کو پیش نظرر کھتے ہوئے ، جھے ایبالگا کہ جواہر لال کونیا صدر ہونا جاہیے۔ چنانچہ ۲۷ راپریل ۱۹۲۷ء کومیں نے صدارت کے لیے ان کا نام جویز کرتے ہوئے اور کا تکریسیوں سے بیا بیل کرتے ہوئے کہ انھیں اتفاق رائے سے جواہرلال کو ختب کرنا جا ہے، ایک بیان جاری کردیا۔ میں نے حتی الوس اپنی نیم وفراست کے مطابق قدم اٹھایا ، مگراس وفت سے معاملات نے جوشکل اختیار کی ہے، اس کی بنیاد پر میں سیھنے لگا ہوں کہ بیہ میری سیای زندگی کی شاید سب سے بری بحول تھی۔ میں اسیخ کسی قعل پر اتنا پشیمان ہیں ہواجتنا كداس نازك مرسط بين كالكريس كى صدارت سے ابنانام واپس لينے كے فيلے .. بيدا يك المحافظ على جيه كاندهي جي كلفظوں ميں" بماليا كي جهات" والى غلطى كانام د مسكاموي-میری دومری علمی وه می جب میں نے خود ند کھڑ سے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے سردار پیل کی جمایت نہیں گی۔ ہم بہت سے معاملات پر اختلاف

میرے بیان نے کا تکریسیوں کے درمیان ، ملک کے طول وعرض میں ایک پیدا کردی۔ کئی اہم لیڈران کلئے ، جمبئی اور مدراس سے سفر کر کے آئے تا کہ بحصے اپنا بیان واپس لینے اور اپنا نام پیش کیے جانے پر مائل کر سکیں۔ اس سلسلے میں اخبارات میں بھی اپلیس شائع ہوئیں۔ گر میں پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکا تھا اور میرا بین چاہتا تھا کہ اپنا موقف تبدیل کروں .....ایک عضر جس نے میر یے فیصلے کو زیادہ تقویت پہنچائی گا ندھی جی کا نقط نظر تھا۔ وہ مجھ سے شفق سے کہ مجھے صدر کی حیثیت سے اب کا منہیں کرنا چاہیے ، لیکن اس بات سے وہ پوری طرح خوش نہیں سے کہ میں نے اپنے جانشیں کے طور پر جوا ہر لال کا نام تجویز کیا تھا۔ شاید وہ سردار پٹیل کی جانب کمی قدر مائل سے ، مگرایک بار میں نے جب جوا ہر لال کا نام وہ میں کہ وہ سے شفی دیا۔ وہ سردار پٹیل اور آ چا ریہ کہ پلائی کا نام ، کھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں سردار پٹیل اور آ چا ریہ کر پلائی کا نام ، کھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں ہردار پٹیل اور آ چا ریہ کر پلائی کا نام ، کھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں ہوا ہرلال انقاق رائے سے قبول کرنے گئے۔

مسلم لیگ کوسل نے کبنٹ مشن بلان سلیم کرلیا تھا۔ کا گریس ورکنگ سمیٹی نے بھی بہی کیا تھا۔ تاہم اے اے آئی۔ ی۔ ی کی منظوری ورکارتھی۔ ہم یہ سبحت سے کہ بیدس ایک رسی کا دروائی ہوگی کیونکہ اے۔ آئی۔ ی۔ سینے ورکنگ کمیٹی کے فیصلوں کی ہمیشہ توثیق کی تھی ۔۔۔۔۔۔ چنا نچہ کرجولائی ۱۹۳۱ء کو اے۔ آئی۔ ی۔ یہ یہ کی میٹنگ ہمیٹی میں طلب کی گئے۔ آیک بار یہ فیصلہ کرلیا گیا تو اے۔ آئی۔ ی سی کی میٹنگ ہمیٹی میں طلب کی گئے۔ آیک بار یہ فیصلہ کرلیا گیا تو میرے لیے دلی میں ایپنے قیام کو طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گری میں نا قابل برداشت ہوتی جارتی تھی میٹو میں میں جون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ہم تاریخ نا قابل برداشت ہوتی جارتی تھی میٹو میں میں جون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ہم تاریخ

ورکنگ آمیٹی کی میٹنگ ۱۷ رجولائی کوہوئی اوراس نے اے۔ آئی ہی۔ کی کے زیرغور لانے کے لیے قرار داد کیبنٹ مشن زیرغور لانے کے لیے قرار دادوں کے مسودے تیار کیے۔ پہلی قرار داد کیبنٹ مشن پلان سے متعلق تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں ہی اسے پیش کروں کیونکہ کا تگریس کے ہا کیس بازو کے گروپ کی طرف سے زور داری الفت کا اندیشہ تھا۔

جباے۔ آئی۔ ی ۔ ی کی میٹنگ ہوئی، میں نے جواہر لال کودعوت دی کہ کائٹریس کی صدارت کا چارج مجھ سے لے لیں۔ پھر میں نے کیبنٹ مشن پلان پر قرار داد پیش کی اوراس کے خاص پہلوؤں کا مخضراً ذکر کیا۔ ہائیں ہازو کے لوگوں نے بڑی شدوید کے ساتھاں کی مخالفت کی۔ کائٹر لیں سوشلسٹوں نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ بیا پیک سستی ترکیب تھی کہ ایک انتہا پہندانہ پوزیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ بیا پیک سستی ترکیب تھی کہ ایک انتہا پہندانہ پوزیشن اختیار کر لی جائے۔ انھوں اختیار کر لی جائے۔ انھوں نے ایک غیر خقیق اورا داکارانہ رویہ اپنایا۔ پوسف مہم علی اس وقت بہت بیار تھے، مگر وہ انھیں سامعین کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے ، ایک اسٹر پچر پر ڈال کر وہ انھیں سامعین کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے ، ایک اسٹر پچر پر ڈال کر اے ۔ انھوں نے بھی کیبنٹ مشن پلان کی مخالفت میں تقریر کی۔

اینے جواب میں ، تفصیل کے ساتھ میں نے وضاحت کی کہ پلان کے مضمرات کیا ہے ، اور بین اندی کی کہ بد پلان دراصل کا گریس کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پلان کی تشدد آ میز اور خون ریز بغاوت کے بغیر آ زاد کی کے حصول کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ایک پرامن احتجاج اور بات چیت کے نتیج میں اگر بزوں کا ہندوستان کے قومی مطالبے وسلیم کر لینا عالمی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ جالیس کروڑ کی آبادی والی ایک قوم گفتگو اور مصالحت کے ذریعے آزاد ہور بی مقی ، فوجی کارروائی کے نتیج میں نیس ۔ تنہا ای ایک نقط نظر

و آزادی ہند اس جیت کی قدرہ قیمت کو کم بجھنا جھن کو کا بھی کا میں نے مزید کہا کہ جھنا ہوں کے میں نے مزید کہا کہ کہ بینٹ مشن بلان نے کا نگریس کے نقطہ نظر کواس کے تمام لازی عناصر کے ساتھ قبول کرلیا تھا، اس نے ہندوستان کی وحدت کی ضانت دی ہے، اگر چہای کے ساتھ ساتھ اس نے اقلیوں کو ضروری یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں۔ کا نگریس ہندوستان کی آزادی اور وحدت کی علم بردارتھی ، اور تمام انتشار پندر جھانات کی مخالفت کرتی تھی۔ یہ واقعہ میری فہم سے بعید ہے کہ کا نگریس سوشلسٹوں جیسے لوگ، ایک جیت کو ہار جھورے ہیں۔

سامعین پر میری تقریر کا ایک فیصله کن اثر ہوا۔ جب دوٹ لیے گئے تو قراردادز بردست اکثریت سے منظور کرلی گئی۔اس طرح کیبنٹ مشن بلان کوشلیم کرتے ہوئے درکنگ کمیٹی کی قرارداد برمہر قبولیت ثبت کردی گئی۔

چند روز بعد لارڈ پیتھک لارٹس اور سرسٹیفر ڈ کرپس کی جانب سے مجھے مہار کہاد کے تارموصول ہوئے۔وہ خوش تھے کہ کا نگریس نے میری قرار دادمنظور کر لی فرار دادمنظور کر لی فرار دادمنظور کر لی فرار مجھے اس بات پر مبار کہاد دے رہے تھے کہ میں نے کیبنٹ مشن پلان کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا تھا۔

اب ان برنصیب واقعات میں ہے جوتاری کارخ بدل دیتے ہیں ، ایک واقعہ بیش آیا .....، ارجولائی کو جواہر لال نے جمبی میں ایک پریس کانفرنس بلائی جس میں انھوں نے ایک جیران کن بیان دیا۔ بعض اخباری نما کندوں نے ایک ہے چیا کہ کیا اے۔ آئی۔ سی۔ سی کے ذریعہ قرار داد کے منظور کر لیے جانے کے مماتھ کا تکر کیں نے بیان کو، بشمول انٹرم حکومت کی تشکیل ہے، جول کا تول قبول کرایا ہے۔

جواب میں جواہر لال نے کہا کہ دستور ساز آسمبلی میں کا تکریس یوں داخل ہو گی کہ ..... نوجھوتوں سے میسر آزاد ہوگی اور وہ تمام حالات جورونما ہوسکتے ہیں ، ان کا سامنا اپنی مرضی کے مطابق کرے گی۔''

اخباری نمائندوں نے مزید بیددریافت کیا کہ کیا اس کا مطلب بیر ہے کہ کیبنٹ مشن بلان میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔ رہ آزادی ہند میں میں میں میں میں جواب دیا کہ کا نگریس میں ابرالکام آزاد کی جو ابرالکام آزاد کی جو اہر لالل نے برز ورانداز میں جواب دیا کہ کا نگریس صرف اس پر رضامند ہوئی تھی کہ دستورساز اسمبلی میں شرکت کرے گی ، اور وہ اپنے آپ کواس کے لیے آزاد بھی ہے کہ اس کے زد دیک جومنا سب ترین صورت ہواس کے مطابق کیبنٹ مشن بلان کو تبدیل کرے یا اس میں ترمیم کر دے۔

こうなうなうなられるないにというでき عرب الكالم المراكب ال ہے اور اس طرح وائسرائے کو اب مسلم لیگ سے ، جس نے بلان کو قبول کرلیا تھا ، بیہ کہنا جاہیے کہ وہی حکومت کی تشکیل کر ہے۔ ہم مسكم ليك كوسل كااجلاس بمبئي ميس يئارجولا في كوموا\_ا پني افتتاحي تقرير ميس مسٹر جناح نے پاکستان کا مطالبہ دوہرایا کہ مسلم لیگ کے سامنے صرف یہی ایک راستدرہ گیا ہے ..... تین روز کی بحث کے بعد ، کوسل نے کیبنٹ مثن بلان کو مستر دکرتے ہوئے ایک قرار دادیاس کر دی۔اس نے پاکستان کے حصول کے کیے براہ راست کارروائی پراتر آئے کا فیصلہ بھی کیا۔ ميں اس نئ صورت حال سے انہائی پریشان تھا۔ میں بید مکھر ہاتھا کہ ایک اسلیم جس کے لیے میں نے اتن سخت محنت کی تھی ، ہمار ہے اپنے تعل سے بر ہا د ہور ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ در کنگ سمیٹی کی ایک میٹنگ فوراً کی جانی چاہیے تا کہ صورت حال کا جائزه لیا جائے۔جواہرلال پہلے تو راضی نہیں تھے، گرجب میں نے اصرار کیا تو مان منتے۔ چنانچہور کنگ ممبئی کا اجلاس ۸راگست کو موااور پوری سیاسی صورت حال پرنظر دوڑائی گئی۔ میں نے نشاندہی کی کداگرہم اس صورت حال کوسنجالنا جا ہے ہیں تو مميں ميدوائي كردينا جا ہيے كہ مبنى كى بريس كانفرنس ميں صدر كائكريس كابيان ان كى ذاتی رائے تھی اور میرکائکریس کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس کی وضاحت کی کہ کائٹریس کا نقطۂ نظراے۔ آئی۔ی۔ی کے ذریعے منظور کی جانے والى قرارداد كوتوسط ي بيان كرديا كميا تقاء اور بهى كوئى فرد ، حى كمه مدر كالكريس بهى ، اسے بدل نہیں سکتا تھا .....جواہر لال نے بیاستدلال پیش کیا کہ انھیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر ور کنگ میٹی اس کا اعادہ کرنا جا ہتی ہے کہ کائکریس نے کیبنٹ مشن بلان كوتبول كرنيا ہے۔ ليكن ان كے خيال سے مينظيم کے ليے خفت كا باعث ہوگا اور مخصی طور بران کے لیے بھی ، اگر در کنگ سمینی ایک قرار دادیاس کرتی ہے کہ صدر كالكريس كابيان كالكريس كى باليس كى ترجياني تبيس كرتا اب وركنك ميني ايك مخصے ميں تھی۔ ايك طرف كاكريس كے صدر كا وقارداؤل پرتھا۔ دومری طرف، وہ مجھونہ جوہم اتی صعوبتوں کے بعد کر سکے تھے، خطرے میں تھا۔ صدر کے بیان کی تر وید تعظیم کو کمزور کردے کی ، مگر کیبنے مثن بلان

ابران بند المحالية الم كوترك كرنے كامطلب ملك كو بربا دكر دينا تھا...... بالآخر بم نے ايک قرار دا د کا مسودہ تیار کیا جس میں جواہر لال کے بیان کی طرف کوئی اشارہ ہیں تھا، گرجس مندرجه ذيل لفظول ميں اے۔ آئی۔ ی۔ کے فيلے کی تو يتى ہوتی تھى: ور کنگ میٹی کو بید مکھر افسوس ہوا کہ آل انٹریامسلم نیگ کی کوسل نے ، ا یے گزشتہ فیصلے کے برعکس ، دستور ساز اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصله کیا ہے۔ ایک بیرونی طاقت کی ماتحتی سے ممل آزادی تک، تیز ر فنار تبریلیوں کے اس دور میں ، جب وسیع اور پر بیج سیاسی اور اقتصادی مسلوں کا سامنا کرنا ہے اور انھیں حل کرنا ہے ، ہندوستان کے عوام او ران کے تمائندوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون درکار ہے، تا کہ ریتبریلی کاعمل ہموار ہواور تمام متعلقین کے لیے مفید طلب ہو۔ سمیٹی اس حقیقت کو پہنچانتی ہے کہ کا تکریس اور مسلم لیگ کے نظریوں اور مقاصد میں اختلافات ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر ملک کے اور ہندوستان کے لوگوں کی آ زادی کے وسیع تر مفادیس ملیٹی ان سب ہے تعاون کی ایل کرتی ہے ، جوآ زادی کے اور ملک کی فلاح کے و طالب ہیں ، اس امید کے ساتھ کہ مشتر کہ معاملات میں تعاون و بهندوستان کے بہت سے مسئلوں کے حل کی طرف لے جائے گا۔ ممينى كم علم ميں بيات آئى ہے كمسلم ليك كى طرف سے اس طرح کی تکتہ چینی کی گئی ہے کہ ۱۱مئی کے بیان میں شامل تجاویز کے سلیلے میں کا تکریس کی قبولیت مشروط تھی۔ میٹی میہ بات صاف کر دینا جا ہتی ہے کہ اگر چداس نے بیان میں شامل تجاویز کو پیندنہیں کیا تھا، پھر بھی اس نے اسلیم کواس کی کلیت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اس نے اس کی تعبيراس مقصدے كى ہے كدائكيم كے مشمولات ميں جو تناقفات د كما كى دسية بين المين دور كرديا جائة اورجويا تين مهوا جيوز وي كئ میں بیان میں درج اصولوں کے مطابق ان کی خاند پری کروی جائے۔ كمينى كاخيال بكرموبائى خود تقارى كى وقعداسا ى حيثيت ركفتى ب

اور ہرصوبے کواس فیصلے کاحق ہے کہ وہ کسی گروپ کی تشکیل کرے یا تہیں، یا کسی گروپ میں شامل ہو کہ نہ ہو۔ تعبیر کے سلسلے میں سوالات کا فیملہ خود بیان میں مندرج طریق کار کے ذریعہ کیا جائے گا اور کا تگریس دستورساز اسمیلی میں اینے تمائندوں کو بیصلاخ دے کہوہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سمیٹی نے دستورساز اسمیلی کی سربراہا ندھیٹیت پرزور دیا ہے کہ اس حیثیت کے مطابق عمل کرنے اور مندوستان کے لیے دستور تیار کرنے کاحق بھی بیرونی طاقت یا اقتدار کی مداخلت کے بغیر ، اسے حاصل ہے۔ لیکن میدامر فطری ہے کہ اسمبلی نے اپنی اندرونی حدود میں رہتے ہوئے جواس کی ترکیب میں شامل ہیں اسیخ منصب کی ادا میکی کرتی رہے گی۔ چنانچہ آزاد ہندوستان کا آئین مرتب کرتے وفت وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنا جاہے گی ، اس طرح كدايسے تمام لوكوں كوجن كے دعوے اور مفادات حق بجانب ہول، الطيل زياده سے زياده آزادي اور شحفظ فراہم كيا جائے۔ يہي وه مقصد تفاجس کی خاطراور دستورساز اسملی میں کام کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی اسی خواہش کے پیش نظر ور کنگ سمیٹی نے ۲۲ رجون ۲ سم ۱۹ ا ء کو ا پی قرار دا دهنظور کی تھی ،جس کی توثیق بعد میں آل انڈیا کا تکریس تمینی سنے عرجولائی ۱۹۲۹ء کوکردی۔ اے۔ آئی۔ ی۔ ی کاس فیلے پر وہ ( کانگریس) قائم ہے اور دستورساز اسمبلی میں اپنا کام وہ اسی کے

مطابق جاری رکھنا جا ہتی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو امید ہے کہ مسلم لیگ اور جملہ متعلقین ملک کے اور خود اینے وسیع تر مفاد کی خاطر اس عظیم کام میں شریک ہوں گے۔

ہمیں امید تھی کہ در کنگ میٹی کاریز ولیوٹن صورت حال کوسنجال لے گا۔اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رو کیا ہے گہ کا تکریس نے کیبنٹ مشن پلان کو پورے کا پورامنظور کیا تھا۔اگر مسلم لیگ جماری قرار داد کوقیول کر لیتی تواہیخ و قار کوکوئی نقصان پہنچاہے بغیر

ری آزادی ہند ایک بوزیش میں واپس جاسکتی تھی۔ گر کبی وجہ سے مسٹر جناح نے یہ پوزیش قبول اپنالکام آزاد کی بائی پوزیش میں واپس جاسکتی تھی۔ گر کبی وجہ سے مسٹر جناح نے یہ پوزیش قبول نہیں کی اور اس رائے پر قائم رہے کہ جواہر لال کا بیان کا گریس کے اصل ذہن کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کی ولیس یہ تھی کہ اگر کا گریس اس وقت آئی مرتبہ تبدیل ہوسکتی ہے جب کہ اگر کر برز انجی ملک میں ہیں اور اقتد اراس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے تو اقلیتیں بھلا جب کہ اگر کر برز مصت ہوجا کیں گے، اس کے بعد کا گریس پھر بدل نہیں جائے گی اور ای پوزیش کو پھر سے افتیار نہیں کر لے گی جے بعد کا گریس پھر بدل نہیں جائے گی اور ای پوزیش کو پھر سے افتیار نہیں کر لے گی جے بعد کا گریس کے بائے میں اپنایا ہے؟

کانگریس ورکنگ ممینی کی طرف سے کیبنٹ مشن بلان کی غیرمبہم تبولیت کا وائسرائے نے فورا جواب دیا ......۱۱راگست کوانھوں نے جواہر لال کومندرجہ ذیل

الفاظ میں بیدوعوت دی کہ مرکز میں وہ ایک انٹرم حکومت کی تشکیل کریں: ہزائیکسی کینسی وائسرائے نے ، ہزیجٹی کی حکومت کی منظوری کے ساتھ کانکر لیس سرص کو جو میں دی میں ایک وظ میکھی میں گئی ہے۔

ہے۔ بنڈت جواہر لال نہرہ بہت جلدی دہلی آئیں مے تاکہ اس تجویز پر ہزا بکسی کینسی وائسرائے ہے گفتگو کرسکیں۔

مسٹر جناح نے ای روز ایک بیان جاری کیا جس میں انھوں نے کہا کہ کا تحریب انھوں نے کہا کہ کا تحریب ورکنگ سینٹی کا تازہ ترین ریز ولیوشن جو واردها میں ۱۰ ارائست کو منظور کیا گیا ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھا تا کیونکہ اس میں کا تحریس کے اس موقف کی تحرار ہے جو بالکل شروع سے ای کا تحریس نے اختیار کر دکھا تھا ، بس اسے شئے لفظوں میں پیش کر دیا تھیا ہے۔ انھوں نی کا تحریب نے انٹرم حکومت کے تیام میں جو اہر لال کی طرف سے تعاون کی دعوت مستر دکر دی۔ بند میں ،۵ ارائست کو جو اہر لال نے طرف سے تعاون کی دعوت مستر دکر دی۔ بعد میں ،۵ ارائست کو جو اہر لال نے مسٹر جناح سے ان کے کھر پر ملا تات کی۔ مران کی مشتر کو کی تیجہ برآ مرتبیں ہوا اور صورت حال تیزی کے ساتھ اہتر ہوتی گئی۔

جب جولائی کے افتقام پر لیگ کوٹسل کا اجلاس ہوا اور اس میں براہ راست کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہوا ہوا کی بھیل کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہوا ہوائی کا فیصلہ کیا گیا ہوا ہوائی کا فیصلہ کیا گیا ہوائی کا میں مسٹر جناح کو بیا فقیار بھی سونیا گیا کہ پروگرام کی بھیل کے لیے جواقدام مناسب جمیس کریں .....مسٹر جناح نے ۱۱ راگست کو براہ راست

رادانی کا دن (Direct action day) مقرد کیا۔ گر اتھوں نے اس کی کاردوائی کا دن (Direct action day) مقرد کیا۔ گر اتھوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ پروگرام کیا ہوگا۔ عام طور پر بیرسوچا گیا کہ تفییلات طے کرنے کے لیے مسلم لیگ کونسل کا ایک اور اجلاس ہوگا، گر ایرانہیں کیا گیا۔ اس کے بریشس، کلکتے میں میں نے بید دیکھا کہ ایک بی بیرسوت حال رونما ہوری تھی۔ ماضی میں بیہوا کرتا تھا کہ میں دن منانے کے لیے بیای پارٹیاں ہڑتالیں کرتی تھیں، جلوس نکالتی تھیں اور میشنگیں کرتی تھیں، جلوس نکالتی تھیں اور میشنگیں کرتی تھیں۔ لیگ کا براہ راست کا رروائی کا دن کچھاور ہی طرح کا نظر آتا تھا۔ کیکتے میں میں نے بیاحیاس عام دیکھا کہ ۱۱ راگست کوسلم لیگ کا گر بیروں پر تملہ کرے گالورکا گر لیس کی اطلاک لوٹ لیگ کی مزید مراسیمگی اس وقت بیدا ہوئی جب حکومت کی اور جب بیا قد امر دیا دیا گیا آسیلی میں کا گر لیس یارٹی کی فاور جب بیا قدام غیر مؤثر ڈابت ہوائو حکومت کی اس پائی کی خلاف احتجا ہا واک آؤٹ کر گی کہ اس نے ایک پارٹی کی فیل کو نافذ کر نے کے خلاف احتجا ہا واک آؤٹ کر گی کراس نے ایک پارٹی کی فیل کو نافذ کر نے کے خلاف اس خواج ہا واک آؤٹ کر گی کا سے دکلتے میں تثویش کی ایک عام کیفیت تھی جس میں اضافہ اس واقع نے کیا تھا کہ وہاں حکومت پر مسلم لیگ کا قبضہ تھا۔ اور مشرائی الی عام کیفیت تھی جس میں افسافہ اس واقع نے کیا تھا کہ وہاں حکومت پر مسلم لیگ کا قبضہ تھا۔ اور مشرائی الیس عام کیفیت تھی جس میں افسافہ اس واقع نے کیا تھا کہ وہاں حکومت پر مسلم لیگ کا قبضہ تھا۔ اور مشرائی الیس عام کیفیت تھی۔ اور مشرائی کی وادر میک کیا تھی۔ اور مشرائی کی ایک قبضہ تھا۔ اس میں کیا کیفیت تھی۔ اور مشرائی کی میں کی میں کیا تھی۔ اور مشرائی کیا تھی کیا تھی۔ کیا تھا کہ وہاں حکومت پر مسلم کی کا قبضہ تھی۔ اور کیا تھی۔ کیا تھا کہ وہاں حکومت کی اس کی کیفیت تھی۔ کیا تھا کہ وادر کیا تھی۔ کیا تھا کہ وہاں حکومت کی اس کی کی کر اس کی کیا تھی۔ کیا تھا کہ وہاں حکومت کی اس کی کی کی کی کیا تھی۔ کیا تھی کی کی کر اس کی کیا تھی کی کر اس کی کی کی کیا تھی کی کی کر اس کی کی کر اس کی کی کی کر اس ک

کائمریس ورکنگ کمینی نے ۹ راگست کوایک یار لیمانی ذیلی کمینی مقرری تھی جومردار ولید بھائی بٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساداور جھ پرشتل تھی۔ ساارتاری کو،ائٹرم حکومت کے قیام کے سلسلے میں وائسرائے کو بیش کی جانے والی ایک تجویز پر گفتگو کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی۔ اب جواہر لائل نے عارتاری کو پارلیمانی کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کی۔ چنانچہ ۱ ارتاری کو جہازے میں دہلی کے لیے روانہ ہوگیا۔

ہندوستان کی تاریخ میں ۱۱راگست ایک یوم سیاہ تفاری م تشدونے جس کی کوئی تظیر
ہندوستان کی تاریخ میں نہیں اتن ، کلکتہ کے ظیم الشان شہر کوخون ریزی ، آل اور وہشت کے
ایک طوفان میں جمونک دیا۔ سینکڑول جانیں ضائع کئیں ، ہزاروں کھائل ہوئے اور
کروڑول رو ہے کی الماک تباہ کردی گئی۔ لیگ کی طرف سے جنوس تکا لے مجھے جنھوں
سے لوٹ مار اور آتش زنی شروع کردی۔ جلد ہی پورا شہر دونوں فرقوں کے عندوں کی
سے کرفت شاں آگیا۔

رہ آزادی ہند اول گورز کے پال گئے تھا اوران سے ورخواست کی کہ صورت حال کو قابویں لانے کے لیے فوری طور کے بال گئے تھا اوران سے ورخواست کی کہ صورت حال کو قابویں لانے کے لیے فوری طور پر کچھ کریں۔ انھوں نے گورز کو یہ بھی بتایا کہ انھیں اور جھے ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ کے لیے دبلی جانا تھا۔ گورز نے ان سے کہا کہ ہوائی اؤے تک ہمارے ساتھ وہ ایک فوجی دستہ بھتے دیں گے۔ یکھ دیر تک انظار کرتا رہا ، مگر کوئی نہیں آیا۔ تب بٹس اپنے طور پرچل پڑا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور شہر سے موت بھائتی کوئی نہیں آیا۔ تب بٹس اسٹر نیڈروڈ سے گزر رہا تھا ، بٹس نے دیکھا کہ بہت سے تھلے والے اور چوکیدار ہاتھوں بیس لٹھ لیے کھڑے ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ بہت سے تھلے والے کی سے بہاں تک کہ میرے ڈ را تیور کے چلا کر کہنے پر کہ بیصدر کا گر ایس کی کار یہ بات بڑا دستہ نے مطلق پروانہ کی۔ بہر حال ہوائی جہاز کی روائی کے وقت سے چند منٹ پہلے ، بڑی کی سے مطلق پروانہ کی۔ بہر حال ہوائی جہاز کی روائی کے وقت سے چند منٹ پہلے ، بڑی کوں شی انظار کررہا تھا۔ سیست جب بٹس نے دیکھا کہ فوت کا ایک بہت بڑا دستہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ انھیں بس تیار رہے کا تھم ملا ہے ، سی کور نہیں کر رہے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ انھیں بس تیار رہے کا تھم ملا ہے ، سی کور نہیں کر رہ دن اور کورتوں کوتی کیا جارہ ہی ہی میں جو بھی کہ کور نہیں کر رہ کیا تھی میں فوج اور پولیس کھڑی ہوئی تھی ، مگر بے کمل رہی جب مصور نم مردوں اور کورتوں کوتی کہا جواب دیا کہ انھیں بس تیار رہے کا تھم ملا ہے ، سی معصور نم مردوں اور کورتوں کوتی کہا جواب دیا کہ انھیں بس تیار در ہی کیا کہا کہا کہا کہا کہا جس کی معصور نم مردوں اور کورتوں کوتی کیا جارہ انھا۔

۱۱۱ اداگست ۱۹۳۱ وصرف کلکتے کے لیے بی یوم سیاہ بیں تھا، پورے ہندوستان کے بیے تھا۔ واقعات نے جوموڑ اختیار کیا تھا، اس نے کا گریس اور سلم لیگ کے مابین کی پرامن حل کی توقع کو تقریباً ناممکن بنادیا تھا....... ہے یہندوستانی تاریخ کے عظیم ترین الیول بیس سے ایک تھا اور جھے اختیائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑرہا ہے کہ ان واقعات کی فہدداری کا ایک بڑا حصہ جواہر لال کے سرجاتا ہے۔ ان کے اس بدبختا نہ بیان نے کہ کا تحریب کیبنٹ مشن پلان بیس ترمیم کے لیے آ زاد ہوگی سیاسی اور فرقہ وارانہ جھوتے کے پورے سوال کو پھر سے کھول دیا۔ مسٹر جتاح نے ان کی اس غلطی کا پورا فائدہ اعمایا، اور کینبٹ مشن پلان کو تول کرنے کے اینے پرانے فیصلے سے خودکو تکال لیا۔

جواہرلال میرے عزیر ترین دوستوں میں ہیں اور ہندوستان کی قومی زندگی کوان کی عظامی سے کم نہیں ہے۔ است میں میں اور ہندوستان کی قومی زندگی کوان کی عظامی سے کم نہیں ہے۔ است میں میں کے ساتھ بچھے یہ کہنا ہوگا کہ یہ بہلاموقع نہیں ناموں نے کے ساتھ میں میں ناموں نے کا 1912ء

ازادی بند المحال المحا

چندروز بعد، میں الله آیا دوائی آیا اور بیمعلوم کرکے جھے شدیدافسوں ہوا کہ جواہر لال نے مخصے شدیدافسوں ہوا کہ جواہر لال نے ملتی الزمان کواورٹواب المعیل خان کوریا تھا کہ دونوں میں سے بس

و آزادی بی ایک می ایا جاسک می ای جان کا کہنا تھا کہ یہ فیصل میں کو کرنا تھا کہ کس کو اور اور ت میں لیا جاسکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ مسلم لیک کو کرنا تھا کہ کس کو شامل کیا جائے گئے ہوئی اس کی روشنی میں دونوں میں ہے کوئی اس کی روشنی میں دونوں میں ہے کوئی اس کی یوزیشن میں بین تھا کہ تنہا شامل ہوجائے۔ چنا نچہ دونوں نے معذرت کرنی اور کہا کہ جو اہر لال کی پیشکش کو تیول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔

یدایک انتهائی اقسوس تاک واقد تھا۔ اگر ایگ کی تعاون کی پیشکش قبول کر لی گئی معاصد کے اعتبارے مسلم ایک پارٹی کا گریس میں خم ہوگئی ہوتی۔ جواہر لال کے اس ملل نے یو پی میں مسلم لیگ کو ایک ئی ذعر کی عطا کر دی .......... ہندوستانی سیاسیات کے تمام طالب علم بیجانے ہیں کہ لیگ کی تنظیم نو یو پی بی ہوئی۔ مسٹر جنال سیاسیات کے تمام طالب علم بیجائے ہیں کہ لیگ کی تنظیم نو یو پی بی ہوئی۔ مسٹر جنال فی موقعے کا پورافا کدو اٹھا یا اور ایک جار حانہ کارووائی شروع کر دی جس نے انجام کار یا کتان بنوایا۔

تحے پہ چا کہ اس پورے تھے بی پر شوتم واس ٹنڈن نے ایک تمایاں حصہ ایا

قا میرے دل بی ان کے نظریات کی زیادہ کر تنہیں تی ، لین جواہر لال کو بی

نے اس پر آ مادہ کرنے کی کوشش کی کہ دہ اپ موقف بیس ترمیم کر لیں۔ بی نے ان

سے کہا کہ لیک کو وزارت بی شامل در کے انھوں نے بہت بڑی فلطی کی ہے۔ بی

نے انھیں جُروار بی کیا کہ ان کے اس فنل کے نتیج بی مسلم لیگ بی ایک نی جان

آ جائے گی اور اس طرح بھومتانی آ زادی کے داستے بی ڈی مشکلات پیدا ہو جا کی

گی۔جواہر لال نے جھے سے افغان بی کیا اور ای پر قائم رہے کہ ان کا فیملہ درست تما

گی۔جواہر لال نے بھے سے افغان بی کیا اور ای پر قائم رہے کہ ان کا فیملہ درست تما

ایک سے زیادہ فست کا دگوی بیس کر عن تی ۔ جب بی نے یہ دیکھا کہ جواہر لال

نے ضد پکڑئی ہے قریمی وارد حاجل گیا اور گا بھی تی سے مملاح کا گی۔ بی نے جب

پوری صورت حال ان کے سامنے واضح کی تو وہ بھے سے شنق ہو گئے اور کہا کہ جواہر

لال کو وہ اپ موقف بی ترمیم کا مشورہ و یں گے۔ جسے سے بات دیکارڈ کر د بی ہے کہ

لال کو وہ اپ موقف بی ترمیم کا مشورہ و یں گے۔ جسے سے بات دیکارڈ کر د بی ہے کہ

عواہر لال نے جب اس معاطے کو دوسرے دیگ بی جش کیا تو گا ہو تی تی ان کا کہنا

مان کے اور معاطے پر اس طرح و وقی میں ویا جس طرح آگیں دیا جا ہے تھا۔ نتیج سے

مواکہ یو پی بی کوئی جمور جس مور تی مور تعال کا پورا قائدہ افحایا اور

ہوا کہ یو پی بی کوئی جمور جس بی مرمز جناح نے صور تعال کا پورا قائدہ افحایا اور

ہوا کہ یو پی بی کوئی جمور جس بی مرمز جناح نے صور تعال کا پورا قائدہ افحایا اور

۱۹۳۷ء کی قطعی خاصی بوئ تھی۔ ۱۹۳۷ء والی قلطی اس نے ریادہ مبتلی فایت ہوئی۔ جواہر لال کے دفاع میں شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے مسلم لیگ کی مشر جناح جوائی تحریک طرف سے براہ راست کا دروائی کی تو تع مجھی نہیں گئی۔ مشر جناح جوائی تحریک کے قائل بھی نہیں ہے کہ مشر جناح میں بیتبد یکی کے قائل بھی نہیں ہے۔ میں نے خود یہ بیسے کی کوشش کی ہے کہ مشر جناح میں بیتبد یکی کیوں کر آئی۔ شاید انھیں بیامید تھی کہ جب مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن یا ان کوئستر و کور کر دیا تو برطانوی حکومت بورے سوال کا نے سرے سے جائزہ لے گی اور حرید نما کر دیا تو برطانوی حکومت بورے سوال کا نے سرے سے جائزہ لے گی اور حرید نما کرات ہوں گے۔ وہ مقتن ہے اور شاید یہ بیجھتے تھے کہ اگر ددبارہ گفتگو ہوئی تو ایٹ مطانبات پر زور دے کروہ بھی اور خاندہ حاصل کرایس گے۔ بیرطال ان کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے ٹی بحثوں کی شروعات کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے ٹی بحثوں کی شروعات کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے ٹی بحثوں کی شروعات کے ذریعے مسٹر جناح کوم ہون منت نہیں کیا۔

ال پورے عرصے بین سرسلفر ڈکر پس سے میری خط و کتابت ہوتی رہی تھی۔
یس نے انھیں لکھا تھا کہ کیبنٹ مٹن نے کا گریس اور مسلم لیگ کے ساتھ دو مینے سے
زیادہ کی مدت تک گفت وشند کی تھی اور بالا خرایک پلان تر تیب دیا تھا جے کا گریس
اور مسلم لیگ ، دونوں نے منظور کر لیا تھا۔ یہ امر افسوس تاک تھا کہ لیگ اپنی پوزیش سے الگ ہوگی ، گراس کی ذے داری لیگ بی برعا ند ہوتی تھی۔ پھر بھی اس کا یہ نتیجہ
نیس ہونا جا ہے کہ سارا سوال پھر سے چیٹرا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ
ہوگا کہ برطانیہ سے ہماری گفت وشند کھی بھی تھی شکل اختیا رئیس کرے گی۔ رہائے
عامہ براس کا اثر نہایت خراب بڑے گا اور نے مسئلے پیدا ہوں گے۔ سرسٹیز ڈکر ہی
غامہ براس کا اثر نہایت خراب بڑے گا اور نے مسئلے پیدا ہوں گے۔ سرسٹیز ڈکر ہی
نے جواب دیا کہ وہ جھے شخش ہیں اور ان کا خیال ہے کہ محکومت بھی بھی رویہ
اپنائے گی۔ واقعات نے وہی رہ اختیار کیا جسی کہ جھے تو تی تھی۔ میں یہ ذکر پہلے بی
اپنائے گی۔ واقعات نے وہی رہ اختیار کیا جسی کہ جھے تو تی تھی۔ میں یہ ذکر پہلے بی
جواب لال کو انظرم حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی۔

#### <u>13</u>

# انثرم حكومت

یں یہ بتا چکا ہوں کہ کا گریس نے انٹر م حکومت کی تفکیل کا کام پار لیمانی کیٹی کے سر دکر دیا تھا۔۔۔۔۔۔۔ چنا نچہ جواہر لال ، پٹیل ، راجندر پر ساداور یس نے کارتاری کو کو گردیا تھا۔۔۔۔۔۔۔ کی میں ملا قات کی۔ میرے ساتھیوں نے بہت ذور دیا کہ بیل انٹر م حکومت میں شائل ہو جا کوں۔۔۔۔۔۔ کا ندھی تی کا خیال بھی بی تھا۔ میرے لیے یہ ایک نازک سوال تھا۔ محرقوبہ کے ساتھ فور وفکر کے بعد ہیں اس خیج تک پہنچا کہ جھے (حکومت سے) ہا ہر رہنا چاہیے۔ ای لیے بیس نے یہ ملاح دی کہ آمف علی کو کا بینہ میں لے لیا جائے۔ جب قیابے۔ ای لیے بیس نے یہ ملاح دی کہ آمف علی کو کا بینہ میں لے لیا جائے۔ جب شین ہوا۔ میرے بہت سے دوستوں کا اس دفت یہ خیال تھا ، اور آئ بھی ہے کہ میرا یہ فیملہ غلط تھا۔ وہ یہ بیج تھے کہ ملک کے مفاد اور ہم جس نازک دور سے گزرر ہے تھے وہ نوں اس امر کے طالب سے کہ میں کومت میں شائل ہو جا دُل ۔ اس وقت سے میں اس معالے پر فور کرتا رہا ہوں اور آئ میں یقین کے ساتھ نہیں کہ سکنا کہ میرا فیملہ میکی کہ دونیا دو کی ہوتی اس وقت میں بیابر شربتا تو ہو سکتا ہے کہ میں نے منا ملک کی دونیا دو کی ہوتی ۔ اس وقت میں بیسوچنا تھا کہ کہ بررہ در میں نیادہ وہ در سال کا میرا فیملہ کی کہ دونیا دو کی ہوتی ۔ اس وقت میں بیسوچنا تھا کہ کہ بررہ در میں نیادہ وہ در اس میں نے یہ جو لیا ہے کہ اس وقت حکومت کی رکنیت و سینی تر میران فرائی میں۔۔ ہوں ، لیکن اب میں نے یہ جو لیا ہے کہ اس وقت حکومت کی رکنیت و سینی تر میران فرائی میں۔۔ ہوں ، لیکن اب میں نے یہ جو لیا ہے کہ اس وقت حکومت کی رکنیت و سینی تر میران فرائی تھی۔۔ ہوں ، لیکن اب میں نے یہ جو لیا ہے کہ اس وقت حکومت کی رکنیت و سینی تر میران فرائی تھی۔۔

شملہ کانفرنس کے موقعہ یر میں نے کا بیٹہ میں آیک یاری کی شمولیت پر بہت زوردیا تھا۔اب، جبکہ کا کر کین حکومت بناری تھی ، میں نے اپنی زائے کومنوائے کے لیے دباؤ

بعد کو ہمیں پتہ چلا کہ مسٹر بھا بھا ، سردار پٹیل کے بیٹے کے دوست تھے ، اور کسی بھی کا قلہ سے انھیں ایک لیڈر ، حق کہ پاری فرقے کا ایک سچانما کندہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جاراا تقاب غلط ثابت ہوااور پچھ عرصے بعد وہ حکومت سے علیحہ ہ ہوگئے۔

مسلم لیگ کوند صرف بید که مایوی بوئی ، و و مشتعل بھی بوئی۔ اس کا خیال تھا کہ انگریزوں نے اسے دھوکا دیا ہے۔ اس نے دبلی بیں اور بعض دوسرے مقامات پر ایک زیروست مظاہر و کرنے کی کوشش کی گراس کی کوششیں تا کا میاب رہیں .......فرضیکہ بوری کوشش کی کوششیں تا کا میاب رہیں گیا۔ کو بورے ملک بیس کی اور بدائنی پھیلی ہوئی تھی اور لا رڈو یویل بیسو چتے ہتے کہ آئیس لیگ کو محومت بیس شامل ہوئے پر آ مادہ کرنا چاہیے۔ انھوں نے مسٹر جناح کو بلوایا ، جو دبلی محومت بیس شامل ہوئے تی کہ انظم کی اور ان سے کی ملاقا تی کی سے انہام کار ، ۱۵ را کو برکومسلم لیگ نے انٹرم محومت بیس شمولیت کا فیصلہ کرلیا۔

اس عرصے بیں ، لارڈ دیویل سے بیل متعدد بار طا۔ انھوں نے جے سے کہا کہ
تاوقتے کہ نیک حکومت بیل شامل ہوجائے ، کیبنٹ مشن پلان کو جاری رکھنے کا منعوبہ
گڑینہ ہوجائے گا۔ انھوں نے بیرنشائی کی کہ فرقہ وارانہ بدائنی کا سلسلہ قائم ہے اور
جب تک لیک حکومت جی شامل ہیں ہوجاتی ، اس کا امکان ہے کہ بیسلسلہ برقر اررب
گا۔ بیل نے ان سے کہا کہ سلم لیگ کے اشتر اک پر کا محراس کی جانب ہے بھی کوئی
اعتر اس نے ان سے کہا کہ سلم لیگ کے اشتر اک پر کامریس کی جانب ہے بھی کوئی
اعتر اس خوص بیل آنے کا اصرار کیا
مار اس بیل ہونے سے قراب کے کا اصرار کیا
مار اس بیل اس خوص بیل آنے کا اصرار کیا

ر آزادی بند ماری کی ماری کی۔ تعاون کی ایک ایک جاری کی۔

اس موڑ پر ، میں نے ایک اور بیان شائع کیا جس میں بیدنشاندہی کی تھی کہ کیبنٹ مشن کی تجویز نے مسلم لیگ کے متام جائز اندیشوں کورفع کردیا ہے۔ اس نے مسلم لیگ کو دستورساز اسمبلی میں کام کرنے اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی پوری آ زادی دی ہے۔ اس لیے ، لیگ کے پاس دستورساز اسمبلی کے بائیکاٹ کا پچھ بھی جواز نہیں ہے۔ جب میں اگلی بار لارڈو یو بل سے ملا تو انھوں نے جھے بتایا کہ انھیں میرا موتف نہایت پند آیا تھا اور انھوں نے میرے بیان کی ایک نقل لیا قت علی کواس گزارش کے ساتھ بھجوائی تھی کہ دہ

اسے مسٹر جناح کودکھادیں۔ بیبیان بچھلے باب میں تقل کیا جاچکا ہے۔

جھےاس موقع پر چندالفاظ ان لوگوں کے بارے ہیں کہنے ہیں جنسیں مسٹر جنا 7 نے جلس منظمہ (کوسل) کے لیے نامزد کیا تھا، کیا قت علی خال کے علاوہ ، سلم لیگ کے سب سے اہم اور تجربہ کا دلیڈر بڑکال کے خواجہ ناظم الدین اور یوپی کے نواب اسلمیل خال سے سے بیا کہ طرد کر ہے گئے ۔ بیا ایک طرد کر ایک کے نواب اسلمیل خال ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں کے جنسی لیگ نامزد کر ہے گی ۔ شملہ کا نفرنس کے دوران کے ہی وہ نام سے جن کا ذکر بار بار آتا تھا۔ اب جبکہ لیگ نے کا بینہ ہیں شمولیت کا فیصلہ کرلیا گئا، مسٹر جناح نے ایک انتہائی جیب وغریب انداز اختیار کرلیا۔ کا تگریس اور لیگ کے بھی میں انتہائی بندی کا رویہ ہیں اپنیا تھا۔ طاہم ہے کہ اس سے جناح نا خوش ہوئے سے ۔ ان کا خیال تھا کہ بیالوگ بال اپنیا تھا۔ گا ہم ہے کہ اس سے جناح نا خوش ہوئے سے ۔ ان کا خیال تھا کہ بیالوگ بال میں بال ملانے والے نہیں ہوں کے اور اس لیے انھوں نے ان کوا پی فہرست سے الگ میں بال ملانے والے نہیں ہوں کے اور اس لیے انھوں نے ان کوا ٹی فہرست سے الگ رکھنے کا فیصل کور غیب دی کہ رکھنے کا فیصل کور غیب دی کہ رکھنے کا فیصل کور غیب دی کہ ایک قرار داد دمنظور کر کے تمام اختیار استانے میں بون دیے جا کیں۔

جب انھوں نے لا رڈ دیویل کوائی فہرست ہیں کی توجونام انھوں نے شامل کے وہ الیافت علی آئی آئی آئی چندر کر ، عبدالرب نشر ، عفن علی اور جو گندر تا تھ منڈل کے اسے ۔ کیا مزد مجھے ہے۔ این ۔ منڈل کے بارے میں ایک بات الگ ہے کہی ہے۔ لیک ے نامزد شدہ دوسرے تیوں افراد قطعا غیر معروف تھے۔ ان کی (حیثیت ایک اگریزی محاورے

د آزادی بند آذری بند آذری بند آذری بند آذاری بارے میں لیگ کے ادا کیس کی اطلاعات بھی بہت محدود تعیں ۔ بہر حال بہتے ہے کہ لیگ نے بھی کسی بیاری جدو جہد میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا اور اس طرح ، قومی اجمیت کے حال گفتی کے چند لیڈراس کے پاس تھے۔ تا ہم ، اس کے ادا کیس میں خواجہ ناظم الدین اور تواب اسلیل خال جسے تجربہ کا رمنظم منرور تھے۔ ان سے کومٹر جناح کے تین معتدول کی خاطر الگ کردیا گیا۔

۱۵۱ را کو برکوائٹرم کومت کے مسلم لیکی ادا کین کے ناموں اورای کے ماتھ ماتھ
ان کے سر دیے جانے والے پورٹ ٹولیوز کا اعلان کیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین ، تواب
استعیل خال اور دوسرے مسلم لیکی لیڈر امپیریل ہوئی بیل بے جینی کے ساتھ اعلان کے
منتظر تھے۔ انھیں اپنی شمولیت کا پورایقین تھا اورای طرح ان کے حامیوں کو بھی تھا۔
جنائچ مسلم لیک کے ممبروں کی ایک بوی تعداد پھولوں کے ہار اور گلدستے لے کرآئی
منتی ۔ جنب ناموں کا اعلان ہوا اوران میں سے کوئی بھی فہرست میں شامل ہیں کیا گیا، تو
ان کی مایوی اور تعلی کا اعداد و لگایا جاسکتا ہے۔ مسٹر جناح نے ان کی امیدوں پر شندائ

اب جبہ ایک خلومت بیل خال ہوئے پر رضا مند ہوگئ تھی ، کا تحریس کو پھر سے حکومت کی تھیل کرتی اور لیک کے نمائندوں کے لیے جگہ ڈکالنی تھی ، ہمیں یہ طے کرنا تھا کہ حکومت سے الگ ٹون ہو۔ یہ سوچا گیا کہ مسٹر سرت چندر بوس ، سرشفاعت احمد خال اور سید علی ظہیر مستعفی ہو جا کیں گا کہ لیگ کے نا مزد شدگان کے لیے گئجائش پیدا کی جا سے۔ پورٹ فولیوز کے سلیے بیٹی لارڈ دیویل کی جویز بیتی کہ اہم پورٹ فولیوز بیل جا ہے۔ ان کا اپنا مشورہ بیتی کہ اہم پورٹ فولیوز بیل اور جی کا اپنا مشورہ بیتی کہ اہم پورٹ فولیوز بیل مورک سے ایک لیگ کے ہم داخلی امور کے ساتھ جو بز کی مخالفت کی ۔ میرا دیا گیا ناچا ہے۔ ان کا اپنا مشورہ بیتی انھوں نے شدہ مد کے ساتھ جو بز کی مخالفت کی ۔ میرا دیا گیا ہے گئی ہو انون اور امن کا مسئلہ اصلا ایک صوبا کی امرائی قا ، اس کے مطابق اس میدان میں مرکز کو فرارت داخلہ کی اہمیت بہت فیا۔ کہ بین کہ بی لارڈ و یویل کی جو یز کو قبول کرئے کے حق بیس تھا ، لیک مراز میں وزارت داخلہ کی اہمیت بہت نروار شیل اڈ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مراز شیل اڈ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے میں بیا کے مطابق اور وہ کی داخلہ کو چھوڑ نے کے میں درور ہو جو اس کی جو یز کو قبول کرئے کے حق بیل تھا ، اس کے مطابق اور وہ کی دونوں کرئے کے حق بیل تھا ، اس کے مطابق کا میں میں کے دروار شیل اڈ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے میں درور وہ یا کی جو یہ کو مین کو وہ کو کہ داخلہ کو چھوڑ نے کے حق بیل کی جو کیا کہ کہ داخلہ کو چھوڑ نے کے حق میں درور ہو میں میں گئے۔

سردار بنیل اس تجویز پراچیل پڑے اور اس کی تائید زور وشور کے ساتھ کی ہیں۔
میں نے بین اندہ کرنے کی کوشش کی کہ مالیات کا محکمہ حکومت کے لیے کلیدی حیثیت
رکھتا ہے اور اگر اسے لیگ کے اختیار میں دے دیا گیا تو ہمیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا
کرنا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ برار بٹیل نے جواب میں یہ کہا کہ لیگ مالیات کو سنجال نہیں سکے گی
اور اسے یہ پیشکش نامنظور کرنی پڑے گی۔ میں نے اس فیصلے پر خوشی نہیں محسوس کی ،لیکن
چونکہ دوسر سے بھی راضی تھے، میں نے بھی شکیم کرلیا۔ چنا نچہ وائسرائے کو مطلع کر دیا گیا
کہ مالیات کی بیش کش کا گریس لیگ کے نامز دشدہ رکن کوکر ہے گی۔

ایک زبردست من سے۔ تمام ممالک میں مالیات کا گران وزیر حکومت میں ایک کلیدی کردارادا کرتا ہے۔ مندوستان میں اس کی بوزیش اور بھی زیادہ اہم تھی کیونکہ برطانوی حکومت ممبر مالیات کو اسپنے مفادات کا محافظ بھی تھی۔ بیرا یک ایسا پورٹ فوٹیوتھا جو بمیشہ کسی انگریز کے اختیار

واقعہ یہ ہے کہ اعرام حکومت کی پیدائش کا گریس اور مسلم لیگ کے ماہین شک اور ہا استہاری کے ایک ماحول ہیں ہوئی تھی۔ لیگ کے حکومت ہیں شامل ہونے سے پہلے بی کا گریس پراس کی ہے اعتباری نے نئی مجلس منتظمہ کی تشکیل پراٹر ڈالا تھا۔ جب سمبر کا اعتباری کے نئی مجلس منتظمہ کی تشکیل پراٹر ڈالا تھا۔ جب سمبر دکیا جائے۔ ہیں کوسل کا قیام کمل ہیں آیا، ایک سوال بیا ٹھا کہ دفاع کا چاری کس کے سپر دکیا جائے۔ یہ بات سب کو یا در ہے گی کہ دفاع کے بورٹ فولیو پر اختلاف کر پی مشن کی کا کمیوں کے اسباب ہیں سے ایک تھا۔ کا گریس چاہتی تھی کہ بی شعبہ اس کے ایپ کا کمیوں کے اسباب ہیں سے ایک تھا۔ کا گریس چاہتی تھی کہ بی شعبہ اس کے ایپ گھرو سے کے کی فض کے ہاتھ ہیں ہو، لیکن لارڈو یو یل کا کہنا تھا کہ اس سے مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ وہ دفاع کو فرقہ وارانہ سیاست سے ممل طور پر ہا ہر رکھنا چاہتے سے۔ اگر کی کا گریس مجرکو دفاع کو فرقہ وارانہ سیاست سے ممل طور پر ہا ہر رکھنا چاہتے سے۔ اگر کی کا گریس مجرکو دفاع کا چاری دے دیا جائے گا۔ ای کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ بات ہیں منازا مات کا کہا تھا کہ مہر دفاع کو تو ہندو میں صاف کر دی کہ دو مسلم لیگ کے کئی رکن کو بھی ، خواہ لیگ اقد اریس آجائے ، تب ادامات سے کہر دفاع کو تو ہندو ہیں دفاع کا چاری دیے۔ اور لارڈو یو یل کی تجو یہ ہونا چاہتے نہ مسلمان۔ اس وقت بلد یو سکھ بخاب میں وزیر شے اور لارڈو یو یل کی تجو یہ ہونا چاہتے نہ مسلمان۔ اس وقت بلد یو سکھ بخاب میں وزیر شے اور لارڈو یو یل کی تجو یہ ہونا چاہتے نہ مسلمان۔ اس وقت بلد یو سکھ بخاب میں وزیر شے اور لارڈو یو یل کی تجو یہ ہونا چاہتے نہ مسلمان۔ اس وقت بلد یو سکھ بخاب میں وزیر شے اور لارڈو یو یل کی تجو یہ ہونا چاہتے نہ مسلمان کے اس وقت بلد یو سکھ کے دور کے دیا چاہتے۔

يهال ميں ايك اور چھوٹے سے واقعے كاذكريد دكھانے كے ليے كروں كا كه شك اور بے اعتباری کا احساس مسلم لیگ کے نامزد شدہ لوگوں میں کتنی دور گھر تک کر چکا تھا۔ انٹرم حکومت کی تشکیل کے بعد میہ طے پایا تھا کہ کا بینہ کی رسی میٹنگوں سے پہلے ،تمام ممبر غیررسی طور پر ملاکریں مے۔ بیال کیا گیا گیا کہ اگر ممبر آپس میں بی غیررسی گفت وشنید کر لیا کریں مے تواس رسم کے قائم ہونے میں مدر ملے کی کدوائسرائے صرف ایک آئین سربراہ ہے۔ بیرسی میٹنگین باری باری سے کوسل کے مختلف ممبران سے مروں میں ہوا كرتى تقيل اليكن اكثر جوا ہر لال ممبروں كوجائے پر مدعوكيا كرتے بتھے۔ عام طور پر دعوت نا ہے جواہرلال کے پرائیویٹ سیریٹری کے ذریعے بھیجے جاتے تھے بسلم لیگ کے کابینہ میں شامل ہو جائے کے بعد پرائیویٹ سیریٹری کی طرف سے بیام دعوت نامہ کونسل کے تمام ممبروں کو بھیجا کیا جن میں مسلم لیگ کے نامزد شدگان بھی شامل نتھ لیا فت علی کواس پرسخت اعتراض ہوااور انھوں نے کہا کہ اس بات پر انھیں اپنی جنک کا احساس ہوا ہے کہ جواہر لال کاسکریٹری آخیں جائے کے لیے معوکرے۔علاوہ ازیں آخیں اس ے اتفاق بیں کہ کوسل کے تا ب میرر کی حیثیت سے جواہر لال کواس بات کا کوئی حق پہنچا ہے کہ وہ اس طرح کی غیررمی میشنگیس کریں۔ اگر چدلیا فت علی نے جواہراال کوتوب حق تہیں دیا الیکن مسلم لیگ کے نامزد کیے سے ممبروں کے ساتھ وہ خود اس طرح کی میٹنگیں کرنے گئے۔ بیا کی چھوٹا ساوا قندہے گراس سے پینہ چلنا ہے کہ سلم لیگ کے نمائندے کا تمریس کے ساتھ اسے عدم تعاون میں تنی دور تک جانے پرآ مادہ ہے۔ اكتوبرك نصف آخريس، جوابرلال نے ايك ايباقدم المايا جوغير مروري تفااور میں نے اس وفت جس کی مخالفت کی تھی۔ بالعوم وہ دوسروں کی بات سفنے کے لیے اپنے ذ بن كو كھلا ركھتے ہيں ، مرتبعی مجمی تمام پہلوؤں پرغور كيے بغيروه كوئی بات مطے كر ليتے ہیں۔ایک باردہ ایسا کرلیں ،تو پھرعوا قب کی پردا کے بغیردہ آئے بڑھتے جاتے ہیں۔ شال مغربی مرحدی صوبے بیں مسلمانوں کی زیردست اکثریت تھی۔ 1924ء میں اور پھر ۲۹۴ ء سے دہاں وزارت پر کا تکریس کا غلبہ تھا۔ اس خوش آ کندصور تحال کے ليے بالخصوص خان عبدانغفارخان اور ان كے خدائى خدمت كار ذيے دار تھے۔ ورامل صوبهمرحد معلق تمام معاملات مي بم خان عبدالنفارخال اوران كے بمائی واكثر

رہ آزادی بند ہوں میں میں میں ہوئے ہے۔ کا ندھی جی بھی بھی ہوں ہوں کہتے ہوں ہوں ہوں کہتے ہوں ہوں کہتے ہوں ہونے ہے۔ کا ندھی جی بھی بھی برات میں کہتے ہے کہ مرحد سے متعلق سوالات پر ان کے اپنے (کا ندھی جی) کے ضمیر کے نگران بہی خان برادران ہیں۔

انٹرم حکومت بننے کے بعد جلد ہی ، جو اہر لال نے جنوبی وزیرستان میں قبائلیوں بر ہوائی بمباری کو رو کئے کے احکامات جاری کر دیے ......اس اٹنا میں ان تک یہ سرکاری اطلاعات پہنے رہی تھیں کہ سرحد کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ کا گریس اور خان بھائیوں کا مخالف ہے۔ مقامی دفاتر بار بار ہے کہتے تھے کہ کا گریس مقامی جمایت ہے بڑی حد تک محروم ہوچی ہے اور لوگوں نے اپنی وفا دار بیاں کا گریس سے بٹا کر لیگ کو نشل کر دی ہیں۔ جو اہر لال کا خیال تھا کہ بیا طلاعات سے تہیں ہیں اور اٹھیں اگریز افسروں نے میں میں ہیں۔ جو کا گریس سے جو کا گریس سے منا کر ایک کو نشل سے ، ہر گھڑ ھا ہے جو کا گریس کے خالف شے ، ہر چند کہ انھوں نے سرکاری اطلاعات کو بھی جو ل کا قول قبول جو اہر لال سے منفق نہیں ہے ، ہر چند کہ انھوں نے سرکاری اطلاعات کو بھی جو ل کا قول قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مرحد ، کم و بیش کیسال طور پر خان بھائیوں اور مسلم لیگ کے ما بین منفسم ہے۔ کا گریس طلقوں میں بیتا تر تھا کہ عوام کی زبر دست اکثریت خان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ جو اہر لال نے کہا کہ وہ سرحد کا دورہ کریں گے اور صورت حال کا خود جائز و لیں گے۔

ان میں سے بعض غلطیاں خالصتا شخصی اور سابی نوعیت کی تھیں۔ سرحدی پھان اپنی میز بانی کے لیے مشہور ہے۔ وہ اپنی روٹی کا آخری کلڑا بھی مہمان کے ساتھ باشنے پر تیار ہتا ہے اور اس کا دستر خوان سب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے بھی خاص طور پران او کوں سے جنھیں معاشر ہے میں کوئی او نچا مرتبہ حاصل ہو، ایسی ہی میز بانی کی تو تع رکھتا ہے۔ کسی پٹھان کولو کوں سے کوئی چیز اس طرح الگ نہیں کرتی جنٹی کہ بچوی اور فیاضی کا نہ ہونا۔ بدستی سے یہی وہ معالمہ تھا جس میں خان برا دران اسے مقلدوں کی فیاضی کا نہ ہونا۔ بدستی سے یہی وہ معالمہ تھا جس میں خان برا دران اسے مقلدوں کی

تو قعات ہے بہت کمتر ٹابت ہوئے۔

فان برادران دولت مند سے مربر شمق سے ان کے مزائ بیل بخوی تھی۔ وہ مشکل بی اسے کسی کو بھی گھانے ہے جہاں کو بہاں جائے یا کھانے کے وقت آجاتے ، تب بھی انھیں کھانے کے لیے وکہ می بیس کہا جاتا تھا۔ ان کے بخل کا حلقہ ان رقوم تک بھی پھیلا ہوا تھا جو انھیں قومی کا موں کے لیے دوسروں سے موسول ہوتی تھیں۔ عام استخابات کے دوران کا تحریس نے ان کے اختیار بیس فاصی بڑی رقیس وے مرکس میں بھر فان بھا نیوں نے اس بھی جننا کم مکن ہوسکا تھا وہی خرج کیا۔ بہت رکس میں بھی جننا کم مکن ہوسکا تھا وہی خرج کیا۔ بہت سے امید وارانتخابات میں دویے کی کی کے باحث ہار گئے۔ بعد کو جب انھیں معلوم ہوا کہ فان بھا نیوں نے اس بھی بیا وہ وہ لوگ ان کے تعد کو جب انھیں معلوم ہوا کہ فان بھا نیوں کے باس دقوم بیار پڑی ہوئی تھیں تو وہ لوگ ان کے تعد وہ جب انھیں معلوم ہوا کہ فان بھا نیوں کے باس دقوم بیار پڑی ہوئی تھیں تو وہ لوگ ان کے تعد وہ جب انھیں بھی سے ایک موقع پر ، پشاور سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک موقع پر ، پشاور سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک موقع پر ، پشاور سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے

را آزادی بند افران الما المان المان

المجروع المحروق المحروق المحروق المحروق المحروق المحروة المحروة المحروة المحروة المحروة المحروق المحر

انظےروز جواہرلال پیٹا در سے قبائلی علاقوں کے دور سے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔
انھوں نے ہر جگہ لوگوں کے ایک بڑے جھے کواپنا خالف پایا۔ زیادہ تر وزیر ستان کے ملک
ان کے خلاف مظاہروں کے ذہبے دار تھے۔ بعض مقامات پران کی کار پر پیتر بھینے گئے
اور ایک پیٹر جواہرلال کی بیٹائی پر آلگا۔ ڈاکٹر خان صاحب اوران کے ساتھی کھمل طور پر
اور ایک پیٹر جواہرلال کی بیٹائی پر آلگا۔ ڈاکٹر خان صاحب اوران کے ساتھی کھمل طور پر
نظر آتے تھے اور جواہرلال نے صور تحال کواپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انھوں نے نہ
تو کمزوری دکھائی نہ خوف اورا نہائی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے جرائت مندانہ انداز نے

ی آزادی بین ای می می می می می می می ایس کے بعد ، لار دُولو یل نے اس پورے معاملے پر بیمانوں بر گیرااثر ڈالا ان کی واپس کے بعد ، لار دُولو یل نے اس پورے معاملے پر اظہارافسوس کی اور بی کی ایک انگوائری ہوئی جا ہے۔ اظہارافسوس کی ایک انگوائری ہوئی جا ہے۔ اس سے معامد ہیں ہوئے۔ اس سے معامد ہیں ہوئے۔ اس سے معامد ہیں ہوئے۔ اس سے

لاردويويل انتائي مناثر موسة اورش في جوابرلال كموقف كورابا

کا گریس اور مسلم آیک دونوں نے ابتدا کیبنٹ مشن پلان منظور کرلیا تھا جس کا مطلب بیر تھا کہ دستور ساز آسیلی کی تجویز بھی دونوں نے قبول کر لی تھی۔ جہاں تک کا گریس کا تعلق تھا وہ ابھی تک کیبنٹ مشن پلان کے حق میں تھی۔ کا گریس کا تعلق تھا وہ ابھی تک کیبنٹ مشن پلان کے حق میں تھی۔ کا گریس کی طرف سے واحدا حراش آسام کے بعض لیڈروں نے اٹھایا۔ ان پر بنگالیوں کا ایک تا قابل ہم خوف مسلط تھا۔ انھوں نے کہا کہ اگر بنگال اور آسام کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا تو پورے علاقے پر مسلمانوں کا تقلیم وجائے گا۔ بیا حقراض آسام کے لیڈروں نے کیبنٹ مشن کی طرف سے اس کے پلان کا اعلان ہونے کے فور آبعد تی اٹھایا تھا۔ گاندھی تی نے شروت

و آزادی بند می موسیق می موسیقی و موسیقی می ایرانگار آزاد میں بلان کو قبول کرلیا تھا اور اعلانیہ بیہ کہا تھا کہ کیبنٹ مشن بلان کی تجویز میں وہ جے بھی شامل ہے جواس ارض الحن کواؤیوں اور آلام سے آزاد سرزمین میں بدلنے کی طافت ر کھتا ہے۔ (اپنے اخبار) ہر بحن میں انھوں نے مزید کہا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے وائسرائے اور کیبنٹ مشن کے ذریعہ جاری کردہ اعلان نامے پر جارروز کے گہرے غور وخوض کے بعد مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ریہ بہترین دستادیز ہے جو برطانوی حکومت موجودہ حالات میں تیار کرسکتی تھی۔آسام کے وزئر اعلی کو پی ناتھ بردولوئی ، بہرحال این مخالفت براز مرا باور كالحريس وركتك كميثى كوايك بإدداشت بيش كى جس بيس كيبنث من کے بیان کے تحت آسام اور بڑال کوایک گروپ میں رکھنے کی مخالفت کی گئی تھی۔ وركتك مميني مين ، جارا خيال تها كه جميل كرويك كاسوال پهر يهانا جاہے۔ جزوی طور براسینے آسام کے ساتھیوں کے اعتراض کودور کرنے کے لیے الیکن بالخصوص اصولوں كى بنياد برء ہم نے دستورساز اسملى كے انتخاب ميں بور پين ممبروں كے اشتراک کا سوال بہرحال اٹھایا۔ میں نے واتسرائے کو لکھا کہ اگر بنگال اور آسام ليبجسليهو كيمبرون في دستورساز المبلى كانتخابات بين ،خواه رائد د مندكان كي حیثیت سے ،خواہ امیدوار کی حیثیت سے شرکت کی ،تو کا تحریس کیبنٹ مشن کی تمام تجویزوں کومستر دہمی کرسکتی ہے۔اس اعتراض کو بوں دور کیا گیا کہ بنگال اسمبلی کے بور بین ممبروں نے بیاعلان کردیا کہ بحوزہ دستورساز اسمبلی میں وہ نمائندگی نہیں جا ہیں سے ...اس انامل گاندهی جی کے خیالات بہرنوع تبدیل ہو سے اور انھوں نے بردولوئی كوابنا تعاون عطاكرديا \_جوابرلال كوجهها القاق تفاكراً سامى ليدرون كے خديثات حق بجانب بہیں منع اور انھوں نے ان لیڈروں کو مجھانے کی شدید کوششیں کیں۔ بدستی سے انھوں نے جواہرلال کی یامیری بات جیس مانی، خاص طور براس کیے بھی کہ گاندھی جی اب ان کی طرف متے اور ان کے موقف کی جمایت میں انھوں نے بیا نات بھی جاری کیے تھے ... بهرحال، جوابرلال ثابت قدم رساور جمعه اینا بوراتعان دیا ..... میں یہ پہلے بی بتا چکا ہوں کہ لیگ کی طرف سے کیبنٹ مشن پان کی نامنظوری نے بميں خاصی تشولیش میں مبتلا کیا تھا۔ میں اس اقدام کا ذکر بھی کر چکا ہوں جوور کنگ سمینی نے لیک کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہم نے بیاس طرح کیا تھا کہ

ازادى بند ما مورد المعالم المع • اراگست کوایک قرار دادیاس کی جس میں بیاب صاف کمی گئاتی کہ کیبنٹ مشن ملان میں شامل بعض تجاویز ہے اپنی بے اطمینانی کے باوجود ہم اس اسکیم کوتمام و کمال قبول كرتيے ہيں۔اس نے مسٹر جناح كو بہر حال ،مطمئن نہيں كيا ، كيونكہ ان كا خيال تھا كہ ور کنگ لمیٹی نے ایمی تک قطعیت کے ساتھ میہیں کہا ہے کہ کیبنٹ مثن بلان ہیں جس طرح گروپ پیش کیے محتے ہیں بصوبے ان میں ای طرح شامل ہوجا کیں مے برطانوي حكومت اورلارڈ ويويل نے اس خاص مكتے پر بالعوم ليك سے اتفاق كيا۔ ول يرس بعد يتهيم وكرد يكفتے ہوئے ،اب ميں تنكيم كرتا ہوں كرمسر جناح نے جو مجحد کما ای میں زور تھا۔ کا تکریس اور لیگ دونوں اس مجھوتے میں فریق تھیں اور ایسا مرکز مو بول اور گرو بول میں تقلیم کی بنیاد پر بی ہوا تھا کہ لیگ نے پلان منظور کیا تھا۔ شک کا اظهار کر کے کا تکریس نے نہ تو دانش مندی کا ثبوت دیا ، نہ ہی وہ حق بجانب تھی۔ لیک اگروہ مندوستان کے اتحاد کی حامی تھی تواہے یہ پلان دورخی باتیں کیے بغیر منظور کر لیما جا ہے تھا۔ پس وٹیش نے ہی مسٹر جناح کو ہند دستان کی تقسیم کاموقع فراہم کیا۔ من ہمدوقت ای کوشش میں تھا کہ گفت وشنید کے ذریعدا ختلا فات کوفتم کروں اور لارڈویویل اس ست میں میری کوششوں کی پوری تمایت کررے منتے۔ بدایک وجاتی جس كى يمتا يروومسلم ليك كو حكومت بيس لائے كے ليے بے چين سنے ، اور انعوں نے اس بیان کا استقبال کیا تھا۔ جو میں نے اس من میں دیا تھا۔ وہ دل سے بیریات مانے تھے کہ متدوستانی مسئلے کا کوئی بھی حل ، کیبنٹ مٹن بلان میں پیش کردہ خاکے سے بہتر نہیں ہوسکتا تفا-انمول نے یا ریاد جھے سے بیکا کہمسلم لیگ کے نقطہ نظر سے بھی کوئی بہتر حل ممکن مہیں تھا۔ چونکہ کیبنٹ مشن باان بیٹنز اس اسکیم پرجی تھا جو میں نے اسے ۱۵ ارازیل کے عان من منع كالمعى ،اس كيفطرى طور يرجميان سا تفاق تعا مسٹراینلی بھی ہندوستان کے واقعات میں ڈاتی دلیسی لےرہے تھے۔۲۷ رنومبر ١٩٣٧ وكواتمول في لا ودوي بل اوركا محريس اورليك كم ائدون كولندن بس لل بيضة كى دعوت دى تاكم تعلل كوختم كرنے كى ايك اور كوشش كى جائے۔ يہلے پہل كا جمريس اس وعوت كوقبول كرنے يردمنا مندبيل على داقديہ ب كدجوا برلال نے لاردويويل سے كبدديا تفاكهم يدمنتكوك فياندن جانكاكوكي مطلب تبيس لكارتمام توجه طلب

لارڈویویل نے جواہر لال سے اتفاق نہیں کیا اور اس مسئے پر مزید تفصیل کے ساتھ جھے سے گفتگوئی۔ انھوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کا موجودہ رویہ برقرار رہا، تونہ صرف یہ کہ انظامیہ کا نقصان ہوگا، بلکہ ہندوستانی مسئے کا پرامن حل بھی زیادہ سے زیادہ دشوار ہوتا جائے گا، ان کا استدلال یہ بھی تھا کہ لندن میں گفت وشنید کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیڈران ایک سے زیادہ معروضی اور غیر جڈ باتی رویہ اختیار کر سکیں گے۔ یہ مقامی دباؤ سے اور این پیرووں کی مسلسل مداخلت سے وہ آزاد ہوں گے۔ لارڈ و یویل نے اس فقطے پر بھی زور دیا کہ مسئرا یعلی ہندوستان کے دوست تھے اور گفتگو میں ان کی شرکت ہوسکتا ہے کہ مددگار ٹابت ہو۔

میں نے لارڈوبویل کے استدلال کی طاقت محسوں کرلی اوراپنے ساتھیوں کونقطہ نظر بدلنے کی ترغیب دی۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ کا تکریس کی طرف سے جواہر لال کو جانا چاہیے۔ لیک کی ترغیب دی۔ پھر میز جناح نے اور مسٹر لیافت علی نے کی ، جبکہ بلد بوشکھ سکھوں کی طرف سے سے یہ ہاد بوشکھ سکھوں کی طرف سے سے یہ سات کا دیمبر تک بحثیں چاتی رہیں تکران کا کوئی نتیج نہیں نکلا۔

سب سے بڑا اختاا ف ان دفعات کی تجیر کے بارے میں تھا جو کھ بنٹ مشن بلان مل ملتہ بندی گرو پنگ کے معاطے میں متعلق تھیں۔ مسٹر جناح کا خیال تھا کہ دستورساز اسمبلی کو پلان کا ڈھانچہ بدلنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ گرو پنگ، بلان کا ایک لا ڈمی حصہ تھی اوراس کے سلسلے میں کوئی بھی تبد بلی بجھوتے کی بٹیاد کو بدل کرر کھدے گی۔ خود بلان میں یہ بولت رکھی گئی کہ تمام گروپ جب آئین وضع کرلیں ہے، اس کے بعد کوئی صوبہ جا ہے تو (اپنے گروپ ہے) الگ بوسکتا ہے۔ مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ کوئی بھی صوبہ جو اپنے لیے الاٹ کیے ہوئے گروپ ہے متعلق رہنے کا خواہاں نہ ہو، اتنا شخط کائی تھا۔ اپ لیک روس اس کے برعکس، آسام کے کائر کسی لیڈروں کا خیال میتھا کہ شروع ہی ہے کوئی صوبہ الگ روس الی نہ جو، اور آ زادانہ طور الگ روس الی نہ مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبہ کی ایک روپ میں شامل ہی نہ جو، اور آ زادانہ طور کر اینا آ کیں بھی وضع کر سکتا ہے۔ ودمر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو پہلے اپنے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے پہلے اپنے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہیں تو الگ ہو سکتے ہیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہو سکتے ہوئے گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد آگر وہ جا جیں تو الگ ہوئے گروپ ہوئے گروپ میں شامل ہونا ہوئے ہوئے گروپ ہوئے گر

یں یہ پہلے ہی کہہ چاہوں کہ جب تمبر ۱۹۳۱ ویں ائرم حکومت کی تشکیل ہوئی ،
گاندھی اور میر سے ساتھیوں نے دباؤڈ الاکہ یں اس بن شامل ہوجاؤں .....میرا،
بہرحال ، یہ خیال تھا کہ کم سے کم ایک سیئیر کا گر کی لیڈرکو حکومت سے با ہر رہنا چاہیے۔
میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میں معروضی طور پرصورت حال کا جائزہ لے اسکوں گا۔ای
لیے میں نے آصف علی کو حکومت میں شامل کر دیا۔ لیگ کی ائٹرم حکومت میں شمولیت کے
بعد میل منظمہ کے اندرئی مشکلات بیدا ہوئی۔ چنا نچے حکومت میں میر سے شامل ہونے کا
بورمجلس منظمہ کے اندرئی مشکلات بیدا ہوئی۔ چنا نچے حکومت میں میر سے شامل ہونے کا
سوال بھرسے اٹھ کھڑا ہوا۔گاندھی جی نے اب کے پہلے سے بھی زیادہ پرز ورطریقے

5 15 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( 16 ) 17 ( ے دباؤ ڈالا کہ جھے شامل ہوجانا جاہے۔ انھوں نے کمل کر جھے ہے کہا کہ میری این رائے اور ذاتی احساسات جو پچھ بھی ہوں ، ملک کے مقادات میں میرا قرض میتھا کہ حكومت ميں شامل ہو جاؤں۔انھوں نے كہا كەميرابا بررینا نقصال دو تابت ہور ہا تھا۔ جواہر لال کا بھی بہی خیال تھا اور انھوں نے جھے پر اتنا زور دیا کہ میرے یاس راضی ہو جانے کے سواکوئی جارہ بیس تھا۔ گاندھی جی کی تجویز میکی کم معلیم کا شعبہ میرے لیے مناسب ترین ہوگا اور پیہ ہے تو می مفادیش بھی ہوگا اتھو**ں نے کہا کہ منتقبل کی ت**قلیم کا نظام آزاد ہندوستان کے لیے ایک بنیادی سوال تھا۔ چنانچد ۱۹۴۷ و میں نے شری راج کو پال آ جاری سے تعلیم کامحکمہ لے لیاجواس وقت تک ممبر تعلیم تعمیر آعلیم کے میدان میں ، اپنا جارج سنجا لئے کے بعد ، میں نے جس مالیسی اور ردرام كو پین نظر ركها وه ایك الگ مطالع كا موضوع جوگا معلیم معلق مخلف معاملات پرمیرے خیالات یکجا کرکے الگ سے شائع کیے جانچے ہیں۔ اس لیے موجودہ كتاب مين ، مين اس كى بابت بجهيم كبنا جابتا- يبان مين مرف مك كى عام سياس صورت حال سے بحث كروں كا۔ كائكريس اور مسلم ليك كے باجى اختلاقات كى وجه سے بيروز بدروززيا دومشكل اورتا زك بهوتى جاربي تقي میں بد پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جس منظمہ کے لیکی ممبران برقدم پر معادے لیے ر کاوئیں پیدا کرر ہے تھے۔وہ حکومت میں تھے، تا ہم اس کے کالف مجمی تھے۔درامل وہ اس بوزنیش میں ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اسے وہ خراب کرے و کھویں۔ ممبر مالیات كاختيارات كوانتها تك بهيلاديا كيا تفااور جب ليافت على كي طرف معال آئنده كا بجث بين كيا كمياءاس وقت أيك نياصد منه ما را انتظر تعال كالكريس كى بياعلانيد بإليس تقى كرمعاش عدم مساوات كوفتم كياجائ اورسرمايدواراندساج كى جكداكي سوشلسف نظام قائم كياجائے \_كا تكريس كا يتجافي منتور يس مجي اي موقف كا ذكر تفا۔ اى كے ساتھ ہم دونوں كينى جواہر لال اور ش نے جنگ كے يرسوں ميں تا جرول اورصنعت کاروں نے جومنائع کمایا تھاءاس کے بارے مین بیانات جاری کیے تھے۔ بیہ باتسب كيم من في كداس آرنى كالمجمد حصاديا كياب اورائع ليس كازوت في اليا ہے۔اس كامطلب بياتها كه حكومت كوآ عدلى كے يوسے وسائل سے محروم كرديا كيا تھا

وہ آزادی ہند بھور کے مقد کہ میں میں کو ان محصولات کی بازیابی کے لیے جوواجب الادا مقد کم ایک کا بیابی کے لیے جوواجب الادا مقد کر ایک کا دائیں کے لیے جوواجب الادا مقد کر ایک کا دائیں کے گئے تھے ، خت کارروائی کرنی جا ہے۔

لیافت علی نے ایک بجٹ مرتب کیا جو بظاہر کا گریس کے اعلانات برہنی تھا ، گر دافعتا میں کا گریس کے اعلانات بربنی تھا ، گر دافعتا میں کا گریس کے دافعوں نے کا گریس کے دونوں مطالبات کو ایک تا قابل عمل رخ دے کر بہی کیا۔ انھوں نے لیک کی ایس تجاویر پیش کیس جو تمام دولت مندلوگوں کو قلاش کر دیتیں اور جن کی دجہت تجارت وصنعت کو مستقل نقصان اٹھا تا پڑتا۔ ساتھ ساتھ انھوں نے ایک کمیشن کے قیام کی تجویز بھی رکھی تا کہ جو محصولات ادائیس کیے گئے جی ان کے بارے جس الزامات کی چھان بین اور تا جروں سے ان کی یازیالی کی جاسکے۔

ہم سب کو بیفکر لائق تھی کی دولت کی مساوی تقییم کے کمل میں تیزی آئے اور بیکہ نیکس کی چوری کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ ای لیے ہم اصولی طور پر لیافت علی کی تجویز کے خلاف نہیں تھے۔ جب لیافت علی نے کا بینہ میں بیسوال اٹھایا ، اٹھوں نے کھلے عام بیکہا کہ الن کی تجاویز ذیعے دار کا تحر لیمی لیڈروں کے اعلانات پرجنی ہیں۔ اٹھوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگر جواہر لال نے اور میں نے بیبیانات نہ دیے ہوتے تو ہوسکتا ہے کہ ان کا ذہمی اس معاصلے کی طرف بھی نہ جاتا۔ بہر نوع اٹھوں نے تفسیلات نہیں ہتا ہیں، چنا نچ عام بنیا دول پرہم اصولاً ان سے متنق رہے۔ اصولی طور پرہماری رضا مندی عاصل کر لینے عام بنیا دول پرہم اصولاً ان سے متنق رہے۔ اصولی طور پرہماری رضا مندی عاصل کر لینے کے بعد اُٹھوں نے ایسے خصوصی ضا بلطے وضع کرنا شروع کے جو نہ صرف بید کہ انہا پندا نہ سے بلکہ ان میں تو می معید شت کونتھان پہنچانے کی نیت بھی شام تھی۔

لیانت علی کی تجادیز نے ہمارے بعض ساتھیوں کو یکسر جران کردیا۔ پھوا ہے ہی تھے جو جو خفیہ طور پرصنعت کا دول سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو ایما عماری سے یہ حسوس کرتے تھے کہ لیافت علی کی خصوصی تجاویز معاشی نہیں بلکہ سیاس مصلحوں پرجن تھیں۔ سردار پٹیل اور خاص طور پرشری راجگو پال آچاری ان کے بجٹ کے مصلحوں پرجن تکالف تھے کہ وزکہ وہ یہ بچھتے تھے کہ لیافت علی کو ملک کے مفادات کی خدمت سے پرجوش کالف تھے کہ وزکہ وہ یہ بچھتے تھے کہ لیافت علی کو ملک کے مفادات کی خدمت سے زیادہ صنعت کا روں اور تا جروں کو پر بیٹان کرنے کی فکر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لیافت علی اصلاً میرجا ہے۔ تھے کہ تجارت پیشہ طبقے کو نقصان پہنچا کی کو نکدان کی اکثر بت ہندو تھی۔

راجہ ہی نے کا بینہ بیل کھی کو بھی ہوئی۔ اور اس اس کی اور اس اس کی اور اس اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹجاویز فرقہ وارائہ مسلحتوں پر پی جیں۔ جس نے اینے ساتھیوں کو بتایا کہ بیتجاویز فرقہ وارائہ مسلحتوں پر پی جیں۔ جس نے اینے ساتھیوں کو بتایا کہ بیتجاویز کا نگریس کے اعلان کر دہ مقاصد سے مطابقت رکھتی ہیں۔ چنا نچہ ہم اصولوں کی مخالفت نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں ان کا جائزہ ان کے اوصاف کی بنا پر لینا چا ہے اور جہال کہ میں وہ ہمارے اصولوں سے ہم آ ہنگ دکھائی دین ہمیں ان کی جمایت کرئی چا ہے۔ کہیں وہ ہمارے اصولوں سے ہم آ ہنگ دکھائی دین ہمیں ان کی جمایت کرئی چا ہے۔ مشن پلان کو پہلے منظور کیا تھا ،صورت حال مشکل اور نازک تھی ۔ مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کو پہلے منظور کیا تھا گھر مستر دکر دیا تھا۔ دستورساز آسبلی کا اجلاس چل رہا تھا گر اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ایک طرف اور المک اپٹی آ زادی کی حصولیا ٹی ہے میں متحد تھا ، اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ایک طرف اوگ آ زادی کی حصولیا ٹی کے لیے بے صبر ہمو رہے تھے۔ دوسری طرف ، ہماری برتھیں ہے تھی کہ فرقہ وارانہ مسلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ واصر حل کی پیکش کیبنٹ مشن پلان نے کی تھی اور پھر بھی اسپے اختلا فات کودور کرنے واصر حل کی پیکش کیبنٹ مشن پلان نے کی تھی اور پھر بھی اسپے اختلا فات کودور کرنے واصر حل کی پیکش کیبنٹ مسلک کوگرفت میں نہیں لیاں نے کی تھی اور پھر بھی اسپے اختلا فات کودور کرنے واصر حل کی پیکشش کیبنٹ مشن پلان نے کی تھی اور پھر بھی اسپے اختلا فات کودور کرنے کے لیے ہم مسلک کوگرفت میں نہیں لیے سے مسلک کوگرفت میں نہیں لیے سے مسلک کوگرفت میں نہیں لیا سے کی تھی اور پھر بھی اسپے اختلا فات کودور کرنے

ری آزادی بند مجاری میں میں میں میں ہوگئی۔ اور میں میں میں میں ہوگئی۔ اور میں میں اور انکام آزاد کی اختلافات کو سنوار نے کی ہر طرح سے کوشش کی جائے۔ انھیں پختہ یقین تھا کہ اگر کا تکریس اور مسلم لیگ میں پہلے سے مصالحت کرائے بغیر انگریز اقتدار سے دست کش ہو گئے تو یہ خطرنا کے بھی ہوگا اور ان کی ناا بلی کا اظہار بھی۔

مسٹرایکلی متفق نہیں ہوئے۔ان کا خیال تھا کہ ایک بارتاری کی حد مقرر ہوجائے تو ذہے واری ہندوستانیوں کے ہاتھ میں منتقل ہوجائے گی۔ جب تک بینہیں کیا جاتا یہ مسئلہ کہھی بھی حل نہیں ہوسکے گا۔ مسٹرایکلی کو ڈرتھا کہ اگر صورت حال بدستور رہی تو برطانوی حکومت میں ہندوستانیوں کا اعتماد ختم ہوجائے گا۔ ہندوستان میں حالات ایسے تھے کہ اگریز اپناا قدّ ارجو تھم اٹھائے بغیر قائم نہیں رکھ سکتے تھے گر انگریز عوام اس کے لیے تیار نہیں تھے۔اب متبادل صور نیں صرف بیرہ آئی تھیں کہ یا تو تختی کے ساتھ حکومت کر کے نہیں تھے۔اب متبادل صور نیں صرف بیرہ آئی تھیں کہ یا تو تختی کے ساتھ حکومت اپنے آپ ہنگاموں کو دبا دیا جائے ، یا پھر اقدّ ار ہندوستانیوں کو نتقل کر دیا جائے۔حکومت اپنے آپ کو برقر اررکھ سکتی تھی گر اس کے لیے جدوجہد ضروری تھی جو برطانیہ کی تھیر تو کے کام میں خلل انداز ہوتی۔ دوسری صورت بیتھی کہ اقدّ ارکی شقلی کے لیے ایک تاریخ طے کر دی جائے اوراس طرح یوری ذھے داری ہندوستانیوں کے کندھوں پرڈال دی جائے۔

لارڈویویل قائل نہیں ہوئے۔ وہ اب یمی دلیل دیے تھے کہ اگر فرقہ وارائہ مشکلات نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تو تاریخ اگر بروں کو معاف نہیں کر ہے گا۔ اگر بروں نے مندوستان برسوبرس سے زیادہ حکومت کی تشی اورا گران کے رخصت ہوتے ہی بدامنی ،تشد دا درا ہتری کا سلسلہ چل پڑاتو اس کے ذیعے داروہی ہوں گے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ مسٹرا یعلی کو قائل نہیں کر سکے تو لارڈ و یویل نے اپنا استعفیٰ چیش کردیا۔

دس برس بعدان واقعات پرنظر ڈالتے ہوئے بعض اوقات میں جیران ہوتا ہوں کہ آخری کون تھا۔ حالات اسے ویجید واورصورت حال اتن نازک تھی کہ کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مسٹرایٹلی کے فیصلے پر ہندوستان کواس کی آ زادی کے حصول میں مدد دسنے کا عزم غالب تھا۔ خفیف ترین شہنشا ہیت پہند میلان رکھنے والا کوئی بھی مخف ہندوستان کی کمروری ہے با آسانی فائد واٹھا سکتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوسلم اختلا فات ہدوستان کی کمروری ہے با آسانی فائد واٹھا با۔ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کے خلاف ہیں ان کا سب سے بڑا دفاع تھا۔ مسٹرایٹلی سے کر چکے تھے کہ لیبر حکومت کے خلاف ہیں ان کا سب سے بڑا دفاع تھا۔ مسٹرایٹلی سے کر چکے تھے کہ لیبر حکومت کے خلاف

رہ آزادی بند کا میں مارح کا افزام عائد تہ کرنے یائے۔ اب بھی کوئی شخص اس طرح کا افزام عائد تہ کرنے یائے۔

جمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگران کی نبیت صاف نہ ہوتی اور اگرانھوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ہائین اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہا ہوتا تو وہ آسانی کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے۔ ہماری مخالفت کے باوجود اگر ہزا بھی حزید دس برس تک اس ملک ہر حکومت کرتے رہے۔ ہندوستانیوں کے جذبات کو اس حد تک ابھارا جا چکا تھا کہ ہرقدم پر برطانوی حکومت کو چین کی کیا جاتا۔ تاہم اگروہ چاہتے تو ہندوستانیوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کرا بھی چند برس اور حکومت کر اگر وہ ہوتے ہوئے بھی شختے تھے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ برطانیہ کی برنسبت بہت کمزور ہوتے ہوئے بھی فرانسیں اقتدارا نڈوچا کنا میں تقریباً دی برس تک جاری رہا۔ اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی فرانسیں اقتدارا نڈوچا کا میں تقریباً دی برس تک جاری رہا۔ اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی مرانسیں اقتدارا نڈوچا کا میں تقریباً دی برس تک جاری رہا۔ اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی مارسی کرنے چاہیں گروری کا استحصال کی اور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی میں دیا دی کہ اس میں کہا دھ بہیں کرنا چاہتی تھی ۔ تاریخ ان کے اس فیصلے کا احترام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی میں دیا دی کہا ہو اس فیصلے کا احترام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی دیا ہو تھیں۔ اس فیصلے کا احترام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی دور اس فیصلے کا احترام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی دور اس فیصلے کی اس میں دیا دیا کہا دیا دیا گیا کہ کی دور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کہ اس میں دیا تھا کہ کردی کی دور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی دور ہمیں بھی ، بغیر کسی ذبی کی دور ہمیں بھی ۔ بغیر کسی دیا تھا کہ کردی کی دور ہمیں کھی دور ہو تھا کہ کردی کی دور ہمیں بھی ۔ بغیر کسی دیا تھا کی کی دور ہمیں بھی کی دور ہمیں بھی دور ہو تھی کی دور ہمیں بھی دور ہو تھا کہ دور ہو تھا کی دور ہو تھا کہ کی دور ہو تھا کی دور ہمیں ہو تھا کی دور ہو تھا کی

تخفظ کے،اس حقیقت کا اعتراف کرنا جاہیے۔

دوسری طرف، یقین کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ لارڈویویل علطی پر تھے۔
انھوں نے جن خطرات کی چیٹ بنی کی وہ حقیقی تھے اور بعد کے واقعات نے ٹابت کر دیا
کہ صورت حال کا ان کا تجزیہ درست تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ متبادل صورتوں میں سے
کون می صورت ہندوستان کے لیے بہتر ہوتی ............ وہ جے مسٹرایائی نے واقعثا اختیار
کیا تھایا وہ جس کی تجویز لارڈویویل نے چیش کی تھی۔ اگر لارڈویویل کی صلاح مان لی
جاتی اور ہندوستانی مسئلے کا طل ایک یا دوبرس کے لیے ٹال دیا جاتا ، تو ممکن تھا کہ سلم لیگ
فالفت کرتے کرتے تھک گئی ہوتی ۔ اگر مسلم لیگ نے ایک زیادہ شبت رویہ نہیں اختیار
کیا ہوتا تو غالبًا ہندوستان کے مسلمان عوام نے ہی مسلم لیگ کے منفی رویے کو مستر دکر دیا
ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ شاید ہندوستان کی تقیم کا المیہ ٹل جاتا۔ یقین کے ساتھ کوئی کہو نہیں
ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ شاید ہندوستان کی تقیم کا المیہ ٹل جاتا۔ یقین کے ساتھ کوئی کہو نہیں
کہرسکتا ،لیکن کسی تو م کی تاریخ میں ایک دوبرس کچھ بھی ٹیمیں ہوتے۔ شاید تاریخ ہی یہ فیصلہ
کرے گی کہ ذیادہ دائشمندانہ یا لیسی بھی ہوتی کہلا رڈویویل کا مشورہ مان لیا گیا ہوتا۔
کرے گی کہ ذیادہ دائشمندانہ یا لیسی بھی ہوتی کہلا رڈویویل کا مشورہ مان لیا گیا ہوتا۔
میں ان کے یارے میں کیا سوچنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جواہر لال اور میرے دوسرے دوسرے دفعا

ری آزادی بهند منتی بین منتے۔ وہ لارڈ و یویل کے خلاف تھے ، لیکن میں اسے اپنا فرض سمجھتا تھا کہ لارڈ و یویل کے خلاف تھے ، لیکن میں اسے اپنا فرض سمجھتا تھا کہ لارڈ و یویل کی خدمات کے بارے میں اپنے تحسین آمیز خیالات پبلک کے سامنے رکھ دول سیسے میں نے جو پچھ کہا وہ یہ تھا:

ہندوستان کے بارے پیس مسٹراینٹی کے بیان نے میرے ذہن میں ملے بطے احساسات بیدا کیے ہیں۔ ایک طرف تو بیں بیدد مکھ کرمطمئن ہوں کہ جون ۱۹۳۵ء میں، میں نے صورت حال کا جوانداز ہ لگایا تھا اسے واقعات نے حق بجانب ثابت کر دیا ہے۔ ای کے ساتھ ساتھ اس امر پر میں افسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈ ویویل، جنھوں نے ہندوستان اورا نگلتان کے تعلقات کی تاریخ میں ایک شے باب کا آغاز کیا، اب اس منظر سے رخصت تعلقات کی تاریخ میں ایک شے باب کا آغاز کیا، اب اس منظر سے رخصت

ہور ہے ہیں۔

شملہ کا نفرنس کے وقت ہر سطح پر ، اگر یزوں کی نیت کے بارے بیل شک اور باعتباری عام تھی۔ بیل اقرار کرتا ہوں کہ خود بیل بھی بدگان تھا ، اور پچھلے شین برسوں کے واقعات نے میر نے ذہن بیل تی گی ایک میراث چیوڈرکھی تھی۔ بجوزہ کا نفرنس بیل شرکت کے لیے بیل ای وجی کی ایک میراث چیوڈرکھی کی جب بھی لا رڈو یویل سے طاتو بیل ایک اچا تک وجی تبدیلی کے تجرب سے روشناس ہوا۔ بیل نے انجیں ایک ان گھڑ ، ب ریا بیابی کے طور پردیکھا جو لفاقی کے عیب سے فالی تھا اور اپنا ان گھڑ ، ب ریا بیابی کے فوک تھا جو لفاقی کے عیب سے فالی تھا اور اپنا والیوب بیل دو کوک تھا نے وہ کی سیاست دان کی طرح پر فریب نہیں تھے بلکہ فور آ اصل موالے پر آجائے تے تھے اور دومروں کے ذبی بیل نے بیل نے بیل نے اسے اپنا فرض موالے پر آجائے سے جو میرے دل کوچھو لیتا تھا۔ اس لیے بیل نے اسے اپنا فرض سے جانے کا مشورہ دوں۔ جب سے مثل و شبے اور مخالفت کے ایک تقیمری طریقہ ابنانے کا مشورہ دوں۔ جب سے میں راہ سے انجی نے بیل کے لیے ایک تقیمری طریقہ ماحول کے باوجودہ بیل نے اس راہ سے انجی فور تھے مواقع پر ، کا تکر لیل ماحول کے باوجودہ بیل نے دونت سے ، تمک و شبے اور مخالفت کے ایک تقیم کی انتی کے ایک تیل کے دیل کے ایک عام ماحول کے باوجودہ بیل نے دونت سے ، تمک و شبے اور مخالف مواقع پر ، کا تکر لیل ماحول کے باوجودہ بیل میل کا نفرنس کے دفت سے ، تمک و شبے اور مخالف مواقع پر ، کا تکر لیل ماحول کے باوجودہ بیل میل کے دفت سے ، تمک و شبے اور مخالف مواقع پر ، کا تکر لیل کا نفراد رہا ہر دونوں طرف سے ، میک وششیں کی تین کہ کوئی کہ کوئی تحروی

میں نے اپنے تمام اثر ات کا گریس کی رفتار کومتی مرکھنے پرصرف کیے اور
آج جھے اس پراطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ صورت حال کا میر اانداز ہ غلط
نہیں تھا۔ شملہ کا نفرنس نا کام ہوگئی ، گراس کے بعد جلد ہی ، انگلتان میں
عام انتخابات ہوئے اور لیبر پارٹی افترار میں آگئی۔ اس نے اعلان کیا کہ
ہندوستان کے بارے میں پہلے میں نے جو پچھ کہا تھا، اب اس پڑمل کرے
مندوستان کے بارے میں پہلے میں نے جو پچھ کہا تھا، اب اس پڑمل کرے
گی۔ جب سے اب تک کے واقعات نے ٹابت کر دیا ہے کہ اس کا دعویٰ
مخلصانہ تھا۔

جھے جہیں معلوم کہ وی خوب بین ہفتوں میں الارڈ ویو بل اور بڑھ جی کی محصرت میں کیا خط و کتابت ہوئی۔ بظاہر کھے اختلا فات پر اہو گئے تھے جو ان کے استعفے پر بنتے ہوئے۔ ہم صورت حال کے ہارے میں ان کی رائے سے اختلا ف کر سکتے ہیں۔ مرہم ، مقصد کے تین ان کے خلوص اور ان کی دائے دیا نت داری پر شک نہیں کر سکتے۔ نہ ہی میں یہ بھول سکتا ہوں کہ آئ ہند برطا فوی تعلقات میں بدلی ہوئی فضا کا سبب ان کا وہ قدم ہے جو بہت پہلے جون ۱۹۳۵ء میں افھول نے نہایت حوصلہ مندی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کر بس مشن کی ناکامی کے بعد، چرچل کی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ کی مشن کی ناکامی کے بعد، چرچل کی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ کی مشن کی ناکامی کے بعد، چرچل کی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ کی مشن کی ناکامی کے بعد، چرچل کی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ کی مشن کی ناکامی اپنی وائے کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور ۱۹۳۲ء کے بعد کے واقعات نے تکی اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ ایک بند درواز رے کو کھولئے کا سہرا لارڈ و یو بل کے مرجا تا ہے۔ بلی جلی حکومت کی طرف سے کھولئے کا سہرا لارڈ و یو بل کے مرجا تا ہے۔ بلی جلی حکومت کی طرف سے کہ وہ ہندوستان کی باوجود وہ اسے اس پر آمادہ کرنے میں کا میاب ہو گئے گئی کی ناکامی کی افتات کے باوجود وہ اسے اس پر آمادہ کرنے میں کا میاب ہو گئے شردہ بندوستان کی جد سے مامنے ایک نی پیشکش رکھنے پر راضی ہو۔ اس کا متجہ کہ دوہ ہندوستان کے سامنے ایک نی پیشکش رکھنے پر راضی ہو۔ اس کا میک کے بعد سے اس تک

بجھے یقین ہے کہ ہندوستان لارڈ ویویل کی اس خدمت کو بھی فراموش نہیں کرے گا ، اور آزاد ہندوستان کے مؤرخ کے لیے ، جب انگلتان اور ہندوستان کے مؤرخ کے لیے ، جب انگلتان اور ہندوستان کے نعلقات کا جائزہ لینے کا وقت آئے گا ، تو وہ لارڈ ویویل کوئی ان تعلقات میں ایک نیاباب کھولنے کی عزت کا مشخق قرار دےگا۔

اس شام ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں لارڈ ویوبل نے وائسرائے کی مجلس منتظمہ کے اراکین کو الوداع کہا۔ میرے بیان سے وہ متاثر دکھائی دیے اور انھوں نے ایک دوست سے کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہور ہی ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم ایک خوش تو ایسا ہے جس نے میرے موقف کو بچھنے کی کوشش کی ہے۔

رخصت ہونے ہے ایک روز پہلے، لار ڈویویل نے کابینہ کی اپنی آخری میٹنگ کی صدارت کی۔ کارروائی جب ختم ہوگئ تو انھوں نے ایک مخضر بیان دیا جمکا جھے پر گہرااثر پڑا۔ لار ڈویویل نے کہا جس ایک انتہائی مشکل اورتشویشناک وقت جس وائسرائے بنا۔ جس نے اپنی بساط بحر، اپنی ذے داری ہے عہدہ بر آ ہونے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال، ایک ایک صورت حال پیدا ہوئی جس کی وجہ ہے جھے مستعفی ہونا پڑا۔ تاریخ بید فیصلہ کرے ایک ایک ایک صورت حال پیدا ہوئی جس کی وجہ ہے جھے مستعفی ہونا پڑا۔ تاریخ بید فیصلہ کرے گئی کہ اس مسئلے پر میر استعفیٰ دینا سے تھا یا نہیں۔ آپ سے میری گزارش، بہر نوع، بہی ہوگی کہ آپ جلے جو جھے آپ سے ملا جس ہوگی کہ آپ جا کھنگر گزارہوں۔

اس تقریر کے بعد ، لارڈویویل نے جلدی جلدی اینے کاغذات سمیٹے اور ہم سے کسی کو سے کاغذات سمیٹے اور ہم سے کسی کو سرچھے کے کاغذات سمیٹے اور ہم سے کسی کو سرچھے کی موقع دیے بغیریا ہرکئل محتے۔ا محلے روز انھوں نے دہلی جھوڑ دی۔

# ما وُنٹ بیٹن مشن

لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے پہل جنگ کے برسوں میں اچھی طرح معروف ہوئے۔
انھوں نے پچھوفت ہندوستان میں گزارا تھا اور پھرا ہے ہیڈکوارٹرز سیلون منتقل کر لیے سے۔ جب لارڈ ویویل مستعفی ہو گئے تو آخیں وائسرائے اور گورٹر جنزل مقرر کر دیا گیا۔
روائلی سے پہلے لیبرحکومت نے آخیں تمام معاملات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا اور وہ مسٹرایطی کی ان ہدایات کے ساتھ آئے تھے کہ ۱۹۲۰ جون ۱۹۲۸ء سے پہلے اقتدار لائی طور پر منتقل کر دیا جائے۔

وہ دیگی ۲۲ رماری کو پنچ اور ۲۲ رتاری کو انھوں نے ہندوستان کے واتسرائے اور گورز جزل کے عہدے کا حلف اٹھا یے حلف اٹھانے کی تقریب کے فوراً بعد اُٹھوں نے ایک مختصر تقریب کے فرراً بعد اُٹھوں نے ایک مختصر تقریبی جس میں اسکے چند مہینے کے اندر کوئی حل ڈھونڈ نکا لئے کی ضرورت پر زور دیا۔

اس کے بعد جلد ہی ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں اُٹھوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت اقتد ارشقل کرنے کا تہیہ کرچکی تھی ۔ اس مالاقات میں اُٹھوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت اقتد ارشقل کرنے کا تہیہ کرچکی تھی کہ اس مسئلے کوحل کرنا ضروری تھا اور ان کی خواہش بھی کہ اس مسئلے کوحل کرنے کی ایک آخری اور فیصلہ کن کوشش کی جائی جا ہے۔ وہ مجھ سے اتفاق کرتے تھے کہ کا تگریس اور لیگ کے درمیان اختلافات کو اب کائی کم کیا جاچکا تھا۔ کربنٹ مشن بلان نے آسام اور بڑال کو ایک ساتھ آیک ہی گروپ میں رکھ دیا تھا۔ کربنٹ مشن بلان نے آسام اور بڑال کو ایک ساتھ آیک ہی گروپ میں مال ہونے پرمجبور نہیں کرنا کا گئریس کا کہنا ہے تھا کہ کی بھی صوبے کو کئی خاص گروپ میں شامل ہونے پرمجبور نہیں کرنا جا ہے۔ اور ہرصوبہ بیرووٹ دے سکتا ہے کہ وہ کی خاص گروپ میں جائے گایا نہیں۔ لیگ

کونی بھی مخص پہنیں بچوسکتا کہ لیگ نے آسام کے سوال پر اتناز ورکیوں دیا تھا ۔ جب کہ آسام مسلم اکثریتی صوبہبیں تھا۔ اگر لیگ کے اپنے پہانے پر دیکھا جاتا تو آسام کو بنگال کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کرنے کی کوئی معقول وجبہبیں تھی۔ وجہ جو بھی رہی ہو ، لیگ اصوال صحیح تھی اگر چہ اخلاتی اور سیاسی اعتبار سے اس کا مقدمہ کمزور تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کئی موقعول پر بیس نے اس سوال پر بحث کی۔ میرا خیال تھا کہ کا تحریس اور لیگ کے مابین اختلا فات ایک ایس مزل تک بھی ہے تھے جہاں کسی ثالث کا توسط سے ہی کوئی مصالحت ممکن ہو سکتی تھی۔ میری دائے بیٹی کہ ہم اس معاسلے کو کا توسط سے ہی کوئی مصالحت ممکن ہو سکتی تھی۔ میری دائے بیٹی کہ ہم اس معاسلے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کا تحریس اور لیگ کوچا ہے کہ بیدمعا ملہ ان کے سپر د کرنے پر راضی ہو جا کیں اور پھران کا فیصلہ قبول کرلیں۔ مگر بہر حال نہ تو جو اہر ملال ، نہ میں مردار پٹیل اس تجویز سے تھے۔ انھوں نے ایک تو ٹی سکتے پر کسی ثالث کے خیال کو پہنرٹیس کیااور بیس نے بھی اس بات پر مزید د باؤنہیں ڈالا۔

اس دوران میں صورت حال ہرروز گرتی جاری تھی۔ کلنے کے فسادات کے بعد واکھالی اور بہار میں فسادات ہوئے سے ۔اس کے بعد جمبئی میں گر برد ہوئی۔ بنجاب میں جمعی ، جہاں ابھی تک سکون تھا ، اب تناو اور تصادم کے آثار روٹما ہونے گے۔ ملک خصر حیات خال نے بنجاب کے وزیراعلا کی حیثیت سے ادرج کواپنا استعفیٰ دے دیا تھا۔ لا ہور میں اس مارچ کو پاکتان خالف مظاہرے ہوئے جن کے مینے میں تیرہ افراد مرکے اور بہتوں کو چونیں آئیں۔فرقہ وارانہ ہنگاہے صوبے کے دوسرے حصول میں مرکے اور بہتوں کو چونیں آئیں۔فرقہ وارانہ ہنگاہے صوبے کے دوسرے حصول میں میں میں میں اور بہتوں کو چونیں آئیں۔فرقہ وارانہ ہنگاہے صوبے کے دوسرے حصول میں میں میں کا درام رسر، فیک اور اور اولینڈی تیں بردے بیانے پرفسادات ہوئے۔

ایک طرف فرقد وارانہ جذبات شدت افتیار کرتے جارے ہے۔ دوسری طرف انظامیہ میں ڈھیل پیدا ہوتی جاری تی ۔جو پورچن طازمتوں میں ہتے ،ان کا تی کام میں نہیں لگتا تھا۔ آئیس اب یعین ہو چلاتھا کہ بہت کم وقت میں ،افتد ار مندوستاندں کے

مسلم لیگ و مالیات کا محکہ دیے کی جاری اپنی احتقانہ کارروائی کے نتیج بیل تی بی ایک افسوں تاک صورت حال کا ایک افسوں تاک صورت حال کا پیرا ہوئی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس صورت حال کا پررا پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ ممبروں کے درمیان اختلافات کی جبہ سے انھوں نے بتررت و دیسرے دھیرے دھیرے تمام اختیارات سمیٹ لیے۔ ابھی ایک آئی گورٹر جزل کی صورت تو انھوں نے برقرادر کی مگر، دراصل انھوں نے خودا پناراستہ تکالنے کی غرض ہے، کا تکریس اور سلم لیگ کو توں کو بیا باور کرائے کی اور کا گریس اور سلم لیگ ووقوں کو بیا باور کرائے کی اور کا تحریب اور سلم لیگ ووقوں کو بیا باور کرائے کی کوشش کی کوشش بھی شروع کی اور کا تحریب اور سلم لیگ ووقوں کو بیا باور کرائے کی کوشش کی کوشش کی کوشش بھی شروع کی اور کا تحریب اور سلم لیگ ووقوں کو بیا باور کرائے کی اور کوشش کی کہ با کتان کی جمایت میں وکا لت کی اور کوشش کی کہ باکتان کی جمایت میں وکا لت کی اور کوشش کی کہ باکتان کی جمایت میں بودیا۔

اے صبط تر میں لا نامبروری ہے کہ بہتوستان میں پہلے تھی، جولار ڈماؤنٹ بیٹن کے اس خیال کے سحر میں گرفتار ہوئے ، سردار بٹیل تھے۔ شاید بالکل آخیر تک، جتاح کے

لارڈ ماؤنٹ بیٹن ائبتائی ذبین آدی سے اور اپ تمام ہندوستائی ساتھیوں کے ذہن کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہتے۔ انھوں نے جیسے بی بٹیل کواپنا نظریہ تبول کرنے پر آمادہ پایا۔ انھوں نے سروار کو جینئے کے لیے اپنی شخصیت کا تمام سراور اپنی تمام طاقت صرف کردی۔ اپنی ٹجی گفتگویں وہ سردار کواخروث کہتے ہتے ۔۔۔۔۔۔ ہاہرے چھلکا بہت سخت محرا یک باریہ چھلکا ٹوٹ جائے تو پھرائدر طائم کودا۔ بعض اوقات تفریکی موڈیس وہ محصے ای طرح کہا کرتے ہے کہ انھوں نے اخروث سے بات کی تھی اور اخروث ہر سوال یران سے متنق ہوگیا ہے۔

مردار پیل کوقائل کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے توجہکار خواہرلال کی طرف موڑا۔ مہلے پہل جواہرلال اس خیال کو قبول کرنے پرآ مادہ نیس تھاور تقسیم کے تصور پر شدید دخل کا اظہار کرتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت تک گےرہے جب تک کہ زینہ بدزینہ جواہرلال کی تخالفت معدوم نہیں ہوگئے۔ ہندوستان کینچنے کے مہینے بحر کے اندر جواہرلال کی تخالف تھے، اگر اس کے حامی نہیں بن گئے تو کم سے کم اس خواہرلال جوتقیم کے سخت مخالف تھے، اگر اس کے حامی نہیں بن گئے تو کم سے کم اس تصور کو خاموثی سے تیار ہوگئے۔

میں اکثر حیران ہوتا ہول کہ جواہر لال پر بھلائس طرح ماؤنٹ بینن نے لئے پائی۔ وہ ایک اصول پیندانسان ہیں ، محروہ جذباتی بھی ہیں اور ڈاتی اثر ات کو بہت آسانی'

ہے آزادی ہند مجھ کے دائی ہے گائی ہے گائی ہے گئی ہے کہ اس تبدیلی کے لیے ایک سبب جو ذے دار تھرایا جا سکتا ہے، وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی شخصیت تھی۔ نہ صرف بیا کہ وہ نہایت ذبین بیل ،ان کا مزاح بھی انتہائی پر کشش اور دوستانہ ہے۔ اپ شوہر کو وہ بے حد پسند کرتی تھیں اور بہت سے معاملات میں ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے ان کے شوہر سے متفق نہیں ہوتے ہے، وہ ایٹ شوہر کے خیالات کو واضح کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔

الا الا الا المام المعالمة المعالمة المعالمة المحالة المحالة

جب انظم حکومت کی تشکیل ہو چکی تو جواہر لال نے کرشنامین کو گندن بی ہطور
ہائی کمشز مقرد کرتا جاہا۔ لارڈ ویویل داختی نہیں ہوئے۔ برطانوی حکومت نے بھی یہ
ملاح دی کدان کا تقرد مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اشتراکیت کے حاشیہ بردار سجے جاتے
سنے۔ لارڈ ویویل کے رخصت ہوئے کے بعد جلد عی کرشنامین ہندوستان آئے اور
جواہر لال کے ساتھ قیام کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن فورا سجھ گئے کہ جواہر لال کرشنامین کے
معالمے بی کمزورواقع ہوئے ہیں اوران سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ لارڈ ویویل نے کرشنا
معالمے بی کمزورواقع ہوئے ہیں اوران سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ لارڈ ویویل نے کرشنا
مین کے تقرد کی مخالفت کی تھی گر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کا سر پرست بنے کا فیصلہ کیا
اور کی موقعوں پرانھیں دائسرائے ہاؤی بی مرفوکیا۔ کرشنامین اشتراکی میلا نات رکھتے
تھے، کیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ماؤٹٹ بیٹن کا رویدان کی طرف و وسانہ ہوارکوئی
رتب حاصل کرنے جی ان کی مدد کرسکا ہے تو وہ ایک دات میں برطانیہ نواز ہو گئے۔
انگریز دن کے لیے اپ درمتانہ جذیات کے ذریعے انھوں نے لارڈ ماؤٹٹ بیٹن کو متاثر
کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوچا کرفتیم ہیمر کی اسکیم کو قبول کرنے پر جواہر لال کو تیار
کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوچا کرفتیم ہیمر کی اسکیم کو قبول کرنے پر جواہر لال کو تیار
کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مددگار فایت ہوں گے۔ میرایقین ہے کہ اس سوال پر کرشنا مین

الوالكام أزادى بهن المحافظة من من المراك المرك المراك المراك الم

میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو یہ مجمائے کی تی الامکان کوشش کی کہ کوئی آخری قدم شاتھا ہیں۔ مجرش نے دیکھا کہ سردار شیل تقسیم کے اس صدتک حامی تھے کہ کسی اور مقطہ نظر کو سننے تک کے لیے مشکل سے تیار ہوتے تھے۔ میں نے دو گھٹے سے زیادہ ان سے بحث کی۔ میں نے بیٹ تاریخی کی کہ اگر ہم نے تقسیم کو قبول کر لیا تو ہم ہندوستان کے لیے ایک منتقل مسئلہ بدا کر دیں گے۔ تقسیم فرقہ وادانہ مسئلے کو طل ہیں کرے گی بلکہ اسے ملک کی ایک منتقل حسومیت بنادے گی۔ جناح نے دوقو موں کا فعرہ بلند کیا تھا۔ تقسیم کو قبول کرنا اس نعرے کو قبول کرنا تھا۔ کا تحریف کی ہندوی اور مسلمانوں کی بنیاد پر قبول کرنا اس نعرے کو قبول کرنا تھا۔ کا تحریف کی ہندوی اور مسلمانوں کی بنیاد پر قبول کرنا اس نعرے کو قبول کرنا تھا۔ کا تھی بھی ہندوی اور مسلمانوں کی بنیاد پر

وا آزادی ہند اور میں ایک میں میں میں میں اور اور اور میں میں میں میں میں میں میں اور اور کرنے کے ملک کونفسیم کرنے کی جماعت کس طرح کرسکتی تھی۔ فرقہ وارانہ خدشات کو دور کرنے کے بیائے فرقہ وارانہ منافرت پرجنی دوریاسیں قائم کرکے ہفسیم ان خدشات کو ہمیشہ کے لیے قائم کردے گی۔ ایک بارنفرتوں پرجنی ریاسیں وجود میں آگئیں تو کوئی نہیں جانا کہ صورت حال ہمیں کہاں لے جائے گی۔

جھے تجب بھی ہوااور تکلیف بھی جب جواب میں پینل نے کہا ہمیں یہ پندہوکہ نہ ہو ہندہوکہ نہ ہو ہندہوکہ نہ ہو ہندہ وہ ہندہ سال دوقو میں ہیں۔ اب آھیں یقین تھا کہ مسلمانوں اور ہندووں کو تھر کرکے ایک تو م ہیں بنایا جاسکا۔ اب کوئی دوسری صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ حقیقت تسلیم کرئی جائے صرف ای طریقے ہے ہم ہندووں اور مسلمانوں کا وہ جھکڑا ختم کر سے تھے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر دو بھائی ساتھ نہ روسکیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ سرخلاف اس سے اپنے سے کے ساتھ الگ ہو جائے ہیں۔ برخلاف اس کے ساتھ الگ ہو جائے ہیں۔ برخلاف اس کے ساتھ الگ ہو جائے تھیں۔ برخلاف اس کے ساتھ الگ ہو جائے تھیں۔ برخلاف اس کے ساتھ الگ ہو جائے تھیں اور وز وہ لا ائی پر کھر بستہ رہیں گے۔ ہر دوز کی ساتھ ہو ایک ہو جائے ہیں ہے۔ ہر دوز کی بہتر تھا کہ ایک بار دیا نت داری کے ساتھ الل کر کے کہ جھک ہے تھرت تھی کہ پہتر تھا کہ ایک بار دیا نت داری کے ساتھ الل کر کے مائی ہو جایا جائے۔ جھے چرت تھی کہ پٹیل اب دوقو می نظر یے کے جنارے یہ بھی ہوے حائی ہو جایا جائے۔ جھے چرت تھی کہ پٹیل اب دوقو می نظر یے کے جنارے سے بھی ہوے حائی ہے۔ تقسیم کاعکم جنارے نے بلند کیا ہوگا گراب اصل علم بردار پٹیل سے۔

اب میں جواہرال کی طرف مڑا۔ وہ اس طور پر تعتیم کی جایت میں ہیں ہولئے سے
جس طرح بیل ہولئے تنے۔ دراصل، وہ اس کے معترف شنے کہ اپنی توعیت کے لحاظ سے
تعتیم علائی ۔ بہر حال مجلس منظمہ سے لگی ممبروں کے طور طریقے کا تجربہ حاصل کرنے
کے بعداب وہ اشتراک عمل کی تمام امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے سنے کسی میں سوال پروہ
ہم خیال نہیں ہو سکتے سنے۔ روز اندان جس جھکڑا ہوتا تھا۔ مایوی کے عالم میں جواہر لال
نے مجھ سے ہو جھا کہ تعیم کو تول کرنے کے سوااب کون ساراستہ ہے۔

جواہر لال نے جو سے م آلاد اعدازیں بات کی کیکن میر کے ذہن میں اس کی بات کوئی شک باقی ہے۔ ہم اس کی بات کوئی شک باقی میں رہنے دیا کہ ان کا اپنا دیا نے کس طرح کام کرد ہاتھا۔ بیصاف تھا کہ تقسیم کے تصورے اپنی نفرت کے باوجود، روز بروز وہ ای نتیج تک کنچے جارہے تھے کہ تقسیم سے تھے کہ تقسیم مسئلے کا بہترین حل نہیں تھی ، بلکہ واقعہ میہ کہ کہ تعلیم طور پر بیدا کی اجھا حل بیس تھا۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ حالات ناگر پر

چندروز بعد جواہر لال پھر جھے سے ملاقات کے لیے آئے۔ انھوں نے ایک لمی تہیں خوش خیالی میں تہیں جوش خیالی میں تہیں جاتھ ہوں ہے اس پرزور دیا کہ جمیں خوش خیالی میں نہیں جتلا ہونا چاہیے بلکہ حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ آخر کاروواصل مطلب پرآئے اور جھے سے کہا کہ بین تقسیم کی مخالفت ترک کردوں۔ انھوں نے کہا کہ ناگز برتھا اور عقل مندی اس میں ہے کہ جو بچھ ہو کرر ہے والا ہے اس کی مخالفت نہ کی چائے۔ انھوں نے یہ مندی اس میں ہے کہ جو بچھ ہو کرر ہے والا ہے اس کی مخالفت نہ کی چائے۔ انھوں نے یہ کہی کہا کہ میرے لیے یہ دائش مندی کی بات نہیں ہوگی کہاس مسئلے پرلارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جائے۔

میں نے جواہر لال کو بتا دیا کہ میں عالبان کے خیالات کو بہول نہیں کرسکوں گا۔
میں نے خاصی صفائی کے ساتھ کی بات و کھوئی کو ہم کیے بعد دیگر نے خلا فیصلے کرتے جا
درہ ہے ہے۔ اپنی غلطیوں سے بازآ نے کے بجائے ہم ایک دلدل میں اور گہرائی تک دخشت پلے جارہ ہے تھے۔ سلم لیک نے کبنٹ مشن بلان کو منظور کرلیا تھا اور ہند دستان کے مسئلے کا ایک اطمینان بخش حل نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ منزل تھی جس پر بمبئی کی ایک پریس کا نفرنس میں جواہر لال نے اپنا بد بخاند اعلان کیا تھا۔ جب صدر کا تحریس کی حیثیت سے انحوں میں جواہر لال نے اپنا بد بخاند اعلان کیا تھا۔ جب صدر کا تحریس کی حیثیت سے انحوں نے ساملان کردیا کہ گاگریس نے دستورساز آسیلی میں شرکت کے علاوہ اور کچر بھی منظور نیس کیا تھا ، تو انحون نے جناح کو بیموقع دے دیا کہ دہ کیبنٹ مشن بلان کی اپنی سابقہ تبولیت سے دست بردار ہوجائے۔

میں نے یہ دلیل دی کہ ہم سے دوسری غلطی اس وقت ہوئی جب الارڈ و یویل نے

یہ جو یہ کیا کہ امور داخلہ کا محکمہ سلم لیک کو دے دیا جائے۔ یہ ہمارے کی نا قابل عبور
مشکل کا سب نہ ہنا۔ گر چونکہ ٹیل نے اس محکے کو اپنے پاس دکھنے پر اصر ارکیا ، اس لیے
خود ہم نے مالیات کا محکمہ سلم لیک کو دے دیا۔ ہماری موجود و مشکلات کی وجہ یہی تی۔
اب ایک ایک صورت حال اٹھ کھڑی ہوئی تھی جس میں ہم تقییم کے جتاح سے بھی ہوے
حالی بنتے جا دے ہے۔ میں نے جو اہر لال کو متنبہ کیا کہ اگر ہم تقییم میر رضا مند ہو گے تو
تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ ٹیملہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیک نے
تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ ٹیملہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیک نے
تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ ٹیملہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیک نے
تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ ٹیملہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیک نے
تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ ٹیملہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیک نے

اب، جبکہ مردار پٹیل اور یہاں تک کہ جوابر لال بھی تقیم کے مامی بن چکے تھے۔

اب، جبکہ مردار پٹیل اور یہاں تک کہ جوابر لال بھی تقیم کے مامی بن چکے تھے۔

اس سے پہلے انھوں نے چھ ماہ نواکھالی میں گزارے تھے جہاں مقامی مسلمانوں پر انھوں نے چھ ماہ نواکھالی میں گزارے تھے جہاں مقامی مسلمانوں پر انھوں نے گرااڑ ڈالا اور ہندو مسلم اتحاد کی ایک بئی فضا پیدا کی۔ ہمیں تو تع تھی کہ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کے لیے وہ دہلی آئیں گے ، اور وہ واقعاً اسر مارچ کو ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کے لیے وہ دہلی آئیں گے ، اور وہ واقعاً اسر مارچ کو آگے۔ میں فورانی ان سے ملئے گیا اور ان کا بالکل پہلافقرہ بیتھا کہ دتقیم اب ایک خطرہ بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وابھ بھائی اور یہاں تک کہ جوابر لال نے بھی ہتھیار خطرہ بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وابھ بھائی اور یہاں تک کہ جوابر لال نے بھی ہتھیار ذال دیے ہیں۔

میں نے جواب دیا۔ 'میں تقیم کے خلاف تھا اور اب بھی ہوں۔ تقیم کے لیے میری تخافت جتنی شدید آئے ہے آئی بھی نہیں رہی۔ بہر حال، میں بیدد کھے کر پر بیٹان ہوں کہ جوا ہر لا ل اور پنیل تک نے فکست شلیم کرلی ہے اور آپ کے لفظوں میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میری تنہا امید اب آپ میں ہے، اگر آپ تقییم کے خلاف کھڑے ہوجا کیں، دیے ہیں۔ میری تنہا امید اب آپ میں ہے، اگر آپ تقییم کے خلاف کھڑے ہوجا کیں، ہم اب بھی صورت حال کوسنمال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بھی جپ چاپ مان لیا تو جھے ڈر ہے کہ ہندوستان بریاد ہوجا ہے۔

گاعری بی بولے۔ 'میرکوئی بوچھنے کی بات ہے اگر کا گریں تقسیم کومنظور کرنا جا ہی ہے ، تو ایسا میر کی لائی بربی ہوسکے گا۔ جب تک میں زیرہ ہوں ، میں ہندوستان کی تقسیم کو سے بھی حت کی میں مندوستان کی تقسیم کو سے بیرہ وسکا ، کا گریس کو رضا مندی کی اجازت دول گا۔ '

ای دوزبعد ش کا عرقی تی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مطے .....دوا گلے روز بھی ان سے مطے ،اور حرید ایک بارا را پر بل کو مطے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اپنی بہلی ملاقات سے دابسی کے فور آلید بیٹل گا ترقی تی ہے پاس آئے اور دو کھنے سے زیاد و دیر تک تنہائی میں ان سے با تیس کرتے دہے۔ جمعے پر جنہیں کہ اس میٹنگ کے دوران کیا ہوا۔ لیکن جب میں دوبارہ گا تھی تی سے برداد چھا لگا کہ اب دو بیل مدوبارہ گا تھی تی میں دوبارہ گا تھی تھی کے کہ کہ کہ کہ کہ تا میں تھے گراب دو بہلی شروم کے ساتھ بدل سے برداد جہا شروم کے ساتھ بدل سے تھے میں دوبارہ بھی تک کھل کرتھ ہے کہ تن میں تھے گراب دو بہلی شروم کے ساتھ

اس کے خلاف نہیں بول رہے تھے۔اس سے بھی جیران اورافسروہ جھے جس بات نے کیا یہ کھی کھی اور افسروہ جھے جس بات نے کیا یہ کھی کھی وال اور افسروہ جھے جس بات نے کیا یہ کھی کہ وہ انہی دلیلوں کو دو ہرار ہے تھے جن کا استعمال سردار پٹیل پہلے کر چکے تھے۔ دو گھنٹے سے زیادہ بیس نے ان سے بحث کی میکن میں ان پرکوئی اثر نہ ڈال سکا۔

مایوں ہو کر میں نے کہا ، اگر آپ بھی ان خیالات کو اختیار کر بیکے ہیں تو مجھے ہندوستان کو تباہی سے بیجانے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔

گاندھی جی نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ کہا کہ وہ پہلے ہی ہے تجویز کر بھلے ہیں یہ کا ندھی جی جناح سے حکومت بنانے اور کا بینہ کے اراکین کو چننے کی درخواست کرنی چاہیے۔اٹھول نے کہا کہلارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی وہ اس کا ذکر کر بھلے شخے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی وہ اس کا ذکر کر بھلے شخے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس خیال سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

میں جاتا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب گا ندھی تی سے ان کی بات چیت کے اسکلے روز میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاتو انھوں نے جھے بتایا کہ اگر کا گریس گا ندھی جی کی جو یز مان لے تو اب بھی تقییم سے بچا جاسکتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کواس سے اتفاق تھا کہ کا نگریس کی طرف سے اس تیم کی پیشکش مسلم لیگ کو قائل کردے گی اور شاید جناح کا اعتماد بھی حاصل ہوجائے بدشمتی سے یہ بات آ کے بیس بڑھ سکی کیونکہ جواہر لال اور سردار بیشل دونوں نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ دراصل انھوں نے گا ندھی بی کو تجویز واپس لیٹے برمجبور کردیا۔

ری آزادی بند ایک و دع تاری دے دی۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جوزبان ، فرقے اور فقافت کی بنیاد موبائی خود مختاری دے دی۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جوزبان ، فرقے اور فقافت کی بنیاد پر اتنا بنا ہوا تھا ، کمز ورمر کزلا زمی طور پر علیحدگی پند میلا نات کو تقویت پہنچائے گا۔ اگر مسلم لیگ نہ ہوتی تو ہم ایک مضبوط مرکزی حکومت کا منصوبہ بنا سکتے تھے اور ایک ایسا آئین وضع کر سکتے تھے جو ہندوستانی اتحاد کے نقطہ نظر سے پند بدہ ہوتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ صلاح دی کہ بہتر یہ ہوگا کہ شال مغرب اور شال مثر ق میں چند جھوٹے کو سے دے دے دیے والی ایس اور چرا کے مضبوط اور مشخکم ہندوستان کی تقیر کی جائے۔ مردار پٹیل اس دیل سے متاثر ہوئے تھے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون ہندوستانی اتحاد اور طاقت کو دیل سے متاثر ہوئے تھے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون ہندوستانی اتحاد اور طاقت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ مجھے ایسا لگنا تھا کہ ان دلیلوں نے مردار پٹیل کو بی ٹبیں بلکہ جواہر لال کو بھی متاثر کیا تھا۔ یہی دلیلی جب سردار پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ڈر بعہ جواہر لال کو بھی متاثر کیا تھا۔ یہی دلیلیں جب سردار پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ڈر بعہ دو ہرائی کئیں تو گاند می بھی گئالفت بھی کمزور پڑگئی۔

میری کوشش شروع ہے آ خیرتک ہے رہی تھی کہ کیبنٹ مشن کے بارے بیل
لا رڈ ماؤنٹ بیٹن کوایک اٹل موقف افتیار کرنے پر مائل کردوں۔ جب تک کا ندھی
تی کا بھی یہی خیال رہا۔ بیس ناا میدنیس ہوا۔ اب کا ندھی بی کا طرز آفکر تہر بل ہو گیا
تو بیس نے جولیا کہ لا رڈ ماؤنٹ بیٹن میری تجویز ہے اتفاق نیس کریں گے۔ یہ بھی
مکن ہے کہ لا رڈ ماؤنٹ بیٹن کیبنٹ مشن پلان کے سلسلے بیں اسٹے شدیدا حساسات
نہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ پلان ان کے ذہن کی پیدا وارنیس تھا۔ وہ تاریخ بیس ایک
نہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ پلان ان کے ذہن کی پیدا وارنیس تھا۔ وہ تاریخ بیس ایک
تھا۔ اگر بیال ان کے وضع کے ہوئے منصوبے کے مطابق ہوتا تو انھیں اور ذیا وہ
دا دہتی ۔ اس لیے یہ بات تجب خیز نہیں کہ جیسے بی انھوں نے کیبنٹ مشن پلان کی
دا دہتی ۔ اس لیے یہ بات تجب خیز نہیں کہ جیسے بی انھوں نے کیبنٹ مشن پلان کی

منصوباس کے متبادل کے طور پر چیش کرنا جاہا۔
اب چونکہ ایما لگتا تھا کہ لوگ بالعموم تقلیم پرداختی ہیں۔ بنگال اور پنجاب کے سوال
نے ایک ٹی اہمیت حاصل کر لی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ تقلیم چونکہ سلم اکثرین علاقوں کی بنیاد پر ہوئی ہے اور چونکہ بنگائی اور پنجاب دونوں میں ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان دامنے طور پرا قلیت میں ہیں ، اس کے ان صوبوں کو بھی تقلیم کردینا جا ہے۔ تا ہم

رہ آزادی بند مورد میں ایر مشورہ بھی دیا کہ فی الحال بیسوال ندا تھا کیں اور انھوں انھوں سے کا نگر کی لیڈروں کو بیمشورہ بھی دیا کہ فی الحال بیسوال ندا تھا کیں اور انھوں نے یعنین دلایا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو وہ خود ہی اس سوال کوا تھا کیں گے۔

گاندهی جی کے پٹنے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے، پس نے ان سے ایک آخری
ایل کی۔ پس نے ان سے یہ بحث کی کہ موجودہ صورت حال کو دو برس تک ہو بہی جاری
رکھا جاسکتا ہے۔ عملاً افتد ار پہلے بی سے ہند وستانیوں کے ہاتھ پس تھا اور اگر اس
(افتد ار) کی قانونی منتقل دو برس کے لیے ٹال دی گئی تو اس سے کا گریس اور
لیک کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ آپس پس کوئی مجھوتا کر لیس ۔ خودگا ندھی جی نے چند ماہ پہلے
بی یہ تجویز کیا تھا اور پس نے انھیس یا و دلایا تھا کہ دو برس کی مت کس تو م کی تاریخ پس
زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دو برس انتظار کر لیا تو مسلم لیگ مفاہمت پر مجبور ہو
جائے گی۔ پس ہے جھتا تھا کہ اگر سروست فیصلہ کرلیا گیا تو تقسیم ناگز ہر ہوگی گر ایک یا دو
برس بعد کوئی بہتر طل رونما ہوسکتا ہے۔ گاندھی جی نے میری تجویز کو مستر ڈبیس کیا ہیکن اس

ال وقت تک لارڈ ہاؤ نٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقسیم کے لیے خودا پی تجویزیں وضع کر لی تقیس ۔اب انجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برطانوی حکومت سے گفتگو کے لیے وہ لندن جا تیں گاورا پی جہاویز کے سلسلے ہیں اس کی منظوری حاصل کریں گے۔وہ یہ بھی منصوب کے لیے وہ قدامت پہندوں (Conservatives) کی تعقیق سنے کہ اپ منصوب کے لیے وہ قدامت پہندوں (جویز کی خالفت علی تا تید بھی حاصل کر لیں گے۔قدامت پہندوں نے کیبنٹ مشن کی تجویز کی خالفت علی الحضوص اس بنیا بیریز کی تھی کہ اس نے ہندوستان کی تقسیم کے لیے مسلم لیک کے مطالب کو ایک تو رہ نہ کی تقسیم کے بیار مسلم لیک کے مطالب کو ایرائین کیا تھی تو مسٹر چرچال سے پردائین کیا تھی تو مسٹر چرچال سے بیرائین کی تجویز ملک کی تقسیم پر بی بی تی تھی تو مسٹر چرچال سے بیرائین کیا تھی تو مسٹر چرچال سے بیرائین کیا تھی تو مسٹر چرچال سے تا تریک کی تو می قطری تھی۔

ارتی کو جب کا تمریس ورکنگ کمیشی فے اپنا اجلاس کمل کرلیا ،اس کے بعد میں شملہ چلا کیا۔ چندروز بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آ گئے۔ لندن کے لیے روائی سے پہلے وہ تعور ا آرام کرنا جا ہے۔ ان کا ارادہ ۵ ارکن کو دیلی واپس جانے اور چر ۱۸ رہاری کو کوئندن کے لیے روانہ ہونے کا تعامین فیصور ا کر کہ بنٹ مشن بلان کو بچانے کی ایک آخری کوشش کرون گا، چنانچ سارتی کی رات کو میں نے وائسرایگل لاج میں ان سے ملاقات کی۔

ابالكام المسترادي المستردي المسترادي المسترادي المسترادي المستردي المسترادي المسترادي المسترادي المسترادي المسترادي ہم نے ایک تھنے سے زیادہ دیر تک گفتگو کی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ بینث من كى تجويز كودن بذكري - بيل نے ان سے كہا كہميں صبر سے كام لينا جا ہے كيونكه ابھی بھی سیامید باقی تھی کہ پلان کامیاب ہوگا۔ اگرہم نے جلد بازی کی اور تقیم کو قبول کرایا تو ہم ہندوستان کوایک مستقل نقصان پہنچا ئیں گے۔ایک بارملک تقسیم ہوگیا تو پھرکوئی بھی اندازه بيس كرسكتا كداس كے نتائج كيا ہوں كے اور پھروايسى كاكونى امكان بھى نہيں ہوگا۔ میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بیہ بھی بتایا کہ مسٹرایکلی اور ان کے رفقاء غالبًا آ سانی کے ساتھ اس منصوبے سے دست بردار تبیں ہوں کے جسے خود انھوں نے ا تنی محنت کے بعد وضع کیا تھا۔ اگر لا رڈیاؤنٹ بیٹن بھی راضی ہو گئے اور مختاط رہنے کی ضرورت پرزور دیا تو کا بینه غالبًا اس پرمعترض نہیں ہوگی۔ ابھی تک بیاصرار كالكريس بى كرتى ربى تقى كه مندوستان كوفورا آزاد كر دينا جاييه اوراب كالحمريس بى نے بيكہا تھا كەرياسى مسكے كاحل برس دوبرس كے ليے ثال ويا جائے۔ ب شک ، انگریز اگر کانگریس کی درخواست مان لیتے تو کوئی بھی انھیں موروالزام قرار نہیں دیے سکتا تھا۔ میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی توجہ اس سوال کے ایک اور پہلو کی طرف مبذول کرائی۔ انگریزوں نے اگراب مجلت سے کام لیا تو آزاداو رغیر جانب دار اہل نظر فطری طور پر یہی بتیجہ نکالیں سے کہ انگریزوں نے مندوستاندول کو ایسے حالات میں آزادی دی جب وہ اس واقع کا پورا فائدہ ا مناسنے سے قاصر منے۔ ہندوستان کی خواہش کے خلاف زور دینا اور تقسیم کرنا یہی شبہ بیدا کرے گا کہ انگریزوں کی نیٹیں میاف نہیں تھیں۔ لارد ماؤنث بينن في مجمع يقين ولايا كه برطانوي كاجينه كمامن ووصورت حال كالممل اور سجى تصوير ركددي كي سك يجيل دومهينون مين انمون سنه جو يحدد يكها اورسنا تغاء ایمانداری کے ساتھ ای کابیان کریں گے۔ وہ برطانوی کابینہ کو بیابھی بتائیں سے کہ كالكريس كالكاابم حلقدايها بعى تعاجوسال دوسال كيلي فيصلے كوملتوى كرنا جا بتا تعا۔ انمول نے جمعے یفین ولایا کہ مشرایاتی اور مراسٹیلر ڈکریس سے وہ بیاتا کیں سے کہ اس معاسطے میں میرے خیالات کیا تھے۔ کی آخری فیصلے تک کینچنے سے پہلے برطانوی حكومت اسي يش نظريد سارا موادر كحى -

میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میر بھی کہا کہ وہ ملک کی تقسیم کے مکنہ نہائج کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تقسیم کے بغیر بھی کلکتہ، نواکھالی ، بہار ، جمبئی اور پنجاب میں فسادات ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے کئے تھے اور مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملے کئے تنے۔اگراس طرح کے ماحول میں ملک کونشیم کیا گیا تو ملک کے مختلف حصوں میں خون کی عربال بهه جائيس كى اوراس خون خراب كى ذه دارى انكريزون برغائد كى جائے كى ـ ا يك المح كى جھجك كے بغير لارڈ ماؤنٹ بيٹن نے جواب ديا۔ كم ازكم اس سوال ير میں آپ کو پورا پورا بیتن دلا وَل گا۔ میں بید مجھوں گا کہ کوئی خون خرابہ اور فسادنہ ہونے یائے۔ میں ایک سیابی ہوں ، عام شہری نہیں۔ ایک باراصولی سطح برتقسیم کو قبول کرلیا گیا تو میں اس سلسلے بیں احکامات جاری کردون گا کہ ملک میں کہیں بھی کوئی فرقہ وارانہ ہنگامہ نہ مونے پائے۔اگر ذرای بھی شورش ہوئی تو میں ایسے طریقے اختیار کروں گا کہ اسے ای جكه فوراً ديا ديا جائے۔ ميں تومسلح يوليس كا استعمال بھى نہيں كردں گا۔ ميں براہ راست بری اور جوائی فوج کو مداخلت کا تعلم دول گا۔ اور کوئی بھی شخص جوشرارت برآ مادہ ہوگا اس كى سركونى كے ليے بينكوں اور طبياروں كا استعمال كروں كا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جھ پر بیتاثر قائم کیا کہ وہ تقسیم کی کوئی واضح تصور لے کر كندان تبين جارب بين ، نه بي كيبنث مثن بلان سے انھول نے پوري طرح ہاتھ صبیح ليا ہے۔ بعد کے واقعات نے صورت حال کے بارے بیں جھے اپنا انداز ہدلنے پر مجبور کر دیا۔اٹھوں نے جوطرزعمل اس کے بعداختیار کیا اس سے جھے بیتین ہوگیا کہ وہ اپنا ذہن بہلے سے بنا بھے تھے اور اب لندن جارہے ہیں تا کہ برطانوی کا بینہ کو اپناتفتیم کامنصوبہ قبول کرنے کی ترغیب دے میں۔ان کی باتوں کا مقصد صرف بیاتھا کہ میرے شکوک رفع

ہوجا تیں۔ جو پچھودہ جھے سے کہدر ہے تھے،اس میں خودانھیں یقین نہیں تھا۔
لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بہا درانہ اعلامیے کا جوانجام سامنے آیا، وہ پوری ونیا کومعلوم ہے۔ تقسیم کے واقعتا عمل میں آجائے پر ملک کے وسیح حصوں میں خون کی ندیاں بہہ کئیں۔ ہے۔ تقسیم کے واقعتا عمل میں آجائے پر ملک کے وسیح حصوں میں خون کی ندیاں بہہ کئیں۔ ہے کہ ان ور بچوں کوموت کے کھا شاتار دیا گیا۔ ہندوستانی فوج ہانے دی گئی اور بے کناہ ہندووں اور مسلمانوں کا تمل روکئے کے لیے بچھ بھی نہیں کیا جاسکا۔

### <u>15</u>

# ایک خواب کاخاتمه

مجھے ایک کمزوری امیرتھی کہ لیبر کا بینہ، کیبنٹ مشن ملائلی نامنظوری کوآسانی سے قبول ہیں کرے گی۔ کا بینہ کے تین ممبروں نے اسے وضع کیا تھا جولیبر حکومت کے بھی اہم مبر تنے۔ بیتے ہے کہ اس وفت تک لارڈ پڑھک لارٹس میکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان کے عہدے سے استعفیٰ دے ملے منے الیکن سرسٹیفر ڈ کریس اور مسٹرالیکزینڈر ابھی تک برطانوی کا بینہ کے مبر تنے۔ چنانچہ جھے امید تھی کہ اس بلان کو بچانے کی وہ ایک آخری کوشش کریں سے۔ای لیے بچھے افسوس ہوا جب میں نے بیسنا کہ لارڈ ماؤنٹ بین کے لندن کانچنے کے بعد جلد ہی برطانوی کا بینہ نے ان کی جوز واسکیم منظور کر لی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بلان کی تغییلات انجی تک شائع نہیں ہوئی تھیں ، مرجھے معلوم تفاكدلارڈ ماؤنث بيٹن كے ذہن ميں مندوستان كي تقتيم ہے۔ ١٩٠٠ كووه و الى والبس أسئ اورا مرجون كوانحول في كالحريس اورمسلم ليك كم تما تندول سن بات چيت کی۔ ٣ رجون کوايک قرطاس (ابيش) و ہائث پيير جاري کيا ممياجس ميں پلان کي تمام تغصيلات دى كئي تيس برطانوي حكومت كابيان ضميم تمبره مين موجود بياور جمي بس اتنا بی کہنا ہے کہ میرے بدترین اندیشے کی تابت ہوئے۔ تلافی کا واحد وسیلہ اقرار نامہ تھا كه ٣٠ رجون ١٩٢٨ء تك افتدار مندوستاني باتعول من منطل كرويا جائے كا اليكن بير اعلان مستراياني كے ذريعے بہلے بى كياجا چكا تعاادراس ميں كوئى تى بات شامل بيس كى كى محى - آزادى كى قيمت دور ياستول من بهندوستان كى تعليم عى -

وَ آزاد كَ يَمْ الْمُورِي مِنْ الْمُورِي الْمُورِينِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِينِ الْمُورِينِ الْمُورِي اس بیان کی اشاعت کا مطلب مندوستان کے اتحاد کی حفاظت سے متعلق تمام اميدول كاخاتمه تقا-اييا ببلي بارجوا تقاكه كيبنث مثن بإذان كوالگ كر ديا گيا اورتقسيم كو سرکاری سطح پر قبول کرلیا گیا۔اس کی تشریح کرنے کی کوشش میں کہ لیبر حکومت نے اپنا روبه کیول بدلا ، میں اس تکلیف دہ منتیج تک پہنچا کہ لیبر حکومت کی بیرکارروائی ہندوستانی مفادات سے زیادہ برطانوی حکومت کے مفادات کی تالع ہے۔ لیبریارٹی کی ہمدردیاں بمیشہ سے کا تکریس کے ساتھ تھیں اور اس کے لیڈروں نے کی بارکھل کریہ بات کہی تھی کہ مسلم لیک ایک رجعت پندیارٹی ہے۔ (مگراب)مسلم لیگ کےمطالبات کے سامنے اس کے سر جھکانے کا مطلب میری رائے میں مسلم لیگ کوخوش کرنے کی خواہش سے زیادہ برطانوی مفادات کے شخفط کی خاطراس کی اپنی تشولیش تھی۔اگر کیبنٹ مشن بلان کے مطابق ایک متحدہ ہندوستان آ زاد ہوا ہوتا ،تو بیامکان بہت کم تھا کہ ہندوستان کی اقتصادی اور صنعتی زندگی میں انگریز اپن حیثیت کو قائم رکھ یاتے۔ اس کے برعس مندوستان کی تقیم بس میں مسلم اکثرین صوب مل کرایک الگ اور آزادر باست بناتے شے، برطانبہ کو ہند دستان کی زندگی برایک مضبوط گرفت عطا کرتی تھی۔ ایسی ریاست جس میں مسلم لیک برسرا قندار ہوا تکریزوں کو ایک مستقل حلقہ اثر مہیا کرے گی۔ ہندوستان کے رویے پر بھی اس کا اثر پڑتا لازمی تھا۔ اپی سرحدوں پر ایک برطانوی الح کے کی وجہ سے مندوستان کو برطانوی مفادات کا کہیں زیادہ لیاظرکھنا پڑے گا ..... جوبصورت

ہمت دنوں سے بیدایک کھلا ہوا سوال تھا کہ حصول آ زادی کے بعد ہندوستان پر دولت متحدہ میں شامل رہے گایا نہیں۔ کیبنٹ مشن پلان نے بیانتخاب آ زاد ہندوستان پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت سرسٹیفر ڈکر لیس کو بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے خودا پی مرضی سے آ زاد ہندوستان دولت متحدہ میں رہنے گائی فیصلہ کرے۔ ہندوستان کی تقسیم مادی اعتبار سے صورت حال کو برطانیہ کے موافق بناد ہے گی۔ مسلم لیگ کے مطالب وجود میں آنے والی ایک نی ریاست کا دولت متحدہ میں برقر ار رہنا لا زمی تھا۔ اگر پاکستان یہ میں آنے والی ایک نی ریاست کا دولت متحدہ میں برقر ار رہنا لا زمی تھا۔ اگر پاکستان یہ کرے گاتو ہندوستان کو بھی کرتا پڑے گا۔ لیبر حکومت پر این تمام باتوں کا اثر پڑا ہوگا۔ اگر سے ہندوستان کی آ زادی کی تمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن وہ اس بات کونہیں بھول سکی

میراانداز و بیہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب کنزرویڈیو پارٹی سے ملے ہوں گے تو انھوں نے اس پہلو پرزوردیا ہوگا۔ مسٹر چرچل بھی بھی کیبنٹ مشن پلان کے جن میں نہیں ہتھے۔ اس کی بہنست وہ ماؤنٹ بیٹن کواپنے ذوق سے کہیں زیادہ ہم آ ہنگ بچھتے ہتھاور پوری طرح اس کی جمایت کی تھی۔ اس واقعے کا بھی لیبر حکومت نے لحاظ رکھا ہوگا کیونکہ کنزرویڈیو پارٹی کی جمایت سے ہندوستان کی آ زادی کے بل کی منظوری کا کام بہت کنزرویڈیو پارٹی کی جمایت سے ہندوستان کی آ زادی کے بل کی منظوری کا کام بہت آ سان ہوگیا ہوگا۔

کا گریس ورکنگ کمیٹی نے ۳ ر جون کواپی میٹنگ کی اور ٹی صورت حال کا جائزہ
لیا۔ جو نکات پہلے زیر بحث آئے ان جس شال مغربی سرحدی صوب کا مستقبل بھی تھا۔
ماؤنٹ بیٹن پلان نے سرحد کے لیے ایک بجیب صورت حال پیدا کر دی تھی۔
خان عبدالغفار خان اوران کی پارٹی نے بمیشہ کا گریس کی جمایت اور سلم لیگ کی مخالفت
کی تھی۔ خان بھا یوں کولیگ اپنا جائی دیٹمن بھی تھی۔ لیگ کی مخالفت کے باوجود خان
بھا یون نے سرحد میں ایک کا گریس حکومت قائم کرل تھی اور بی حکومت ابھی کا م کردہی
تھی۔ تقسیم ان خان بھا یوں کواور کا گریس پارٹی کوایک پریشان کن صورت حال سے دو
چار کر دیتی۔ دراصل اس کی وجہ سے خان برادران اوران کی خدائی خدمت گاروں کو
یارٹی، لیگ کے دیم وکرم برچھوڑ دیے جاتے۔

میں پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ گاندھی تی کا اپنے آپ کو بدل کر ماؤنٹ بیٹن پلان کا حامی بن جانا میرے لیے جیرت اورانسوں کا سبب تھا۔ ورکنگ کمیٹی میں اب وہ تعلم کھلا تقسیم کی جمایت میں ہو لئے تھے۔ چونکہ مجھے پہلے ہی سے ان کے ذبحن کا کچوائداز ہ تھا، مجھے اس تبد ملی پر بیسر جیرانی نہیں ہوئی ، البتہ ہم مجھے سکتے ہیں کہ خان عبدالفقار خال پراس کا کیار دمل ہوا ہوگا۔ وہ تو (میہ شف کے بعد) ایک دم سن ہوکررہ گئے اورکنی منٹ تک ان کی زبان سے ایک ترف میں شرکلا۔ پھرانھوں نے ورکنگ کمیٹی سے ایک کی اوراسے یاد

گاندهی جی اس ایبل سے متاثر ہوئے اور کہا کہ وہ سے معالمہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اٹھا ئیں گے۔ جب وہ وائسرائے سے ملے تو اٹھوں نے یہی کیا اور بولے کہ جب تک اٹھیں ہے اطمینان نہیں ہوجاتا کہ مسلم لیگ خدائی خدمت گاروں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کر ہے گی ، وہ تقسیم کے منصوبوں کی جمایت نہیں کر سکیں گے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ کیو کر جھوڑ سکتے ہیں جنھوں نے مشکلوں اور مصیبتوں کے دنوں میں ان کی مدد کی تھی۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس معاطے پروہ مسٹر جناح سے گفتگو کریں ہے۔
اس بات چیت کے نتیج میں مسٹر جناح نے خان عبدالغفار خاں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں دبلی میں ملے گر گفتگو بے نتیجہ رہی۔ یہ بات جیران کن نہیں تھی۔ جب کا تکریس نے تقسیم کو قبول کر ہی لیا تو پھر خان عبدالغفار خال کی یا رقی کا مستقبل ہو بھی کیا سکتا تھا؟

ماؤنٹ بیٹن پلان اس اصول بربئی تھا کہ سلم اکثرین صوبوں کوالگ کردیتا جاہیے اوران کی ایک علیحدہ ریاست بنادینی چاہیے۔ سرحد بیل مسلم انوں کی زبردست اکثریت تھی ۔ چنا نچہ اسے لاز ما پاکستان بیل شامل ہونا تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی سرحد پاکستان کے مجوزہ علاقوں کے اندر پڑتا تھا۔ دراصل ہندوستان سے اس کا کوئی نقطت اتصال ہوئی نبیل سکتا تھا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہاتھا کے صوبوں کوا بتخاب کا موقع دیا جائے گا۔ انھوں نے میہ اعلان کیا کہ جن خود اختیاری کی بنیاد پر سرحد کواپٹی تفقر سرکا فیصلہ کرنے کا موقع بھی سے گا۔ چنا نچہ ریہ فیصلہ کرنے کے لیے سرحد پاکستان میں شامل ہویا ہندوستان میں ایک

عَ الْرَادِي بِمَنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِي ریفرنڈم بھی کرایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب نے جوابھی تک سرحد کے وزیر اعلی تنے، در کنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس منزل پر آ کرنٹرکت کی ..... لارڈ ماؤنٹ بیٹن اينے استفواب رائے كے منصوبے كے بارے ميں انھيں بنا بيكے يتھے اور ڈاكٹر خان صاحب سے مید ہوچھ کیے تھے کہ آتھیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب وزير اعلى يتھے كيونكه انھيں اينے ساتھ اكثريت كى حمايت كا دعوىٰ تھا۔ چنانچہ استصواب رائے کو تجویز بروہ اعتراض نہیں کرسکتے تھے۔انھوں نے بہر حال ایک نیامسکلہ انتما دیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اگر کوئی استصواب رائے ہوتو سرحد کے پٹھانوں کو پخونستان کے تن میں رائے دینے کا اختیار بھی ہونا جا ہے جوان کی اپنی ریاست ہوگی۔ واقعه بيرتفا كه خان برادران سرحد مين استغ طافت ورنبين بنصح جتنا كه كانكرين جهتي تھی۔ تقلیم کے لیے تحریک شروع ہونے کے بعدان کا اثر کم ہوگیا تھا۔اب جبکہ یا کتان ک منزل سامنے می اورمسلم اکثرین صوبوں سے ایک آزادریاست کی تفکیل کا موقع ویے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا ، پورے سرحد بیں ایک جذباتی انقلاب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یا کمتان کی تحریک کومزید تفویت انگریز اضرول کی سرگرمیوں سے ملی جوکھل کریا کستان کی تائيدكرت يصاور سرحدك قبائلي سردارول كاكثريت كوبيترغيب دييت كدومسلم بیک کی حمایت کریں۔

ڈاکٹر خان صاحب نے ویکے لیا کہ مرحد کی قیادت کو برقر ارد کھنے کا واحد موقع ان کے لیے اس میں تھا کہ پختو نستان کے مطالبے کا نعرہ بلند کریں۔ بہت سے پٹھان اپنی ایک جھوٹی می ریاست کو ترجع دیں سے کیونکہ انھیں پنجا بیوں کے تسلط کا خوف تھا۔ بہر حال ، لا رڈ ما وُ نٹ بیٹن کسی نئے مطالبے کے بارے میں سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی تجویز کوختی الا مکان جلد از جلد مل میں لا نا چاہتے تھے اور ایک آزاد بختو نستان کے سوال بر تنصیلی بحث بھی نہیں کی جی۔

چونکہ میآ خری موقع تھا جب خان بھا ئیوں نے کا گریس سے گفتگو جس مصدلیا، جس
اس منزل پر مخترآ میر بیان کرسکتا ہوں کہ تنتیم کے فور آپہلے اور بعدان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب
انھوں نے دیکھا کہ کا گریس اب تقیم کی ہمنو اہو چکی ہے تو ان کی بجھ جس نہیں آتا تھا کہ کیا
کریں۔استعواب رائے ہے تو وہ غالبًا انکارٹیس کر سکتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب یہ

كالكريس وركنگ لمينى في مرحدى كالكريس كے فيلے كى توشق كردى تھى جس كے تحت خان عبدالغفارخال كوبيا نقيارد ، ويا كما تما كما سيخصوب كي صورت حال سے سمنے کے لیے جو کارروائی مناسب مجھیں وہ کریں۔مرحدی کاعمریں اب ایک آزاد پنهان رياست كامطالبه كرري تحقى جس كا آئين جمهوريت مساوات اورساجي انصاف كاسلامي تصور كى بنياد يروضع كيا كمياجو \_ابيخ موقف كى وضاحت كرتے ہوئے خان عبدالغفارخال نے کہا کہ مرحدی پھانوں کی ایک ای اتمازی تاریخ اور ثقافت می اور تاوقع كماني اين ادارول كويرقر ارر كلفاورفروغ دين كالمل آزادى حاصل موء است بیائے رکھناممکن نہیں تھا۔ ای لیے انھوں نے میدوی کیا کہ وائے شاری صرف یا کتان اور مندوستان میں سے ایک کونتخب کر لینے کی بنیاد میرند ہو، بلکه ان کے سامنے ایک تیراراستر زاد پخونستان کے تن میں رائے دینے کا بھی مونا جاہیے۔ صرف ای طرح استصواب رائے سیح ہوگا اور حقیقی معنوں میں عوام کی رضا مندی کا ترجمان ہوگا۔ اكرابيانبيل كميانو استصواب رائ يمنى بوكرره جائ كالكيونك يختون لوك باكتنان میں دوسرے عناصر کے ذریعہ جذب ہو کررہ جائیں مے۔ کی اسباب کی بنا پر سے موجا جا سكتاب كداكر استصواب رائ بس آزاد يخونستان كاستله شامل كرليا ميا موتا تواكر سرحدوالوں کی اکثریت نہیں، پر بھی بہت بوی تعداد نے اس کے فی میں ووٹ دیے ہوتے۔اتھیں بنجا بیوں کے ذریعے نکل لیے جانے کا ڈرتھا اور صرف می ایک واقعہ انھیں یا کتان کے خلاف دوٹ دینے کے لیے بہالے جاتا۔

بہرنوع، نہ تو مسر جناح اور نہ می لارڈ اؤنٹ بیٹن اس مطالبے کوسلیم کرنے ہرآ مادہ سے ارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بیدواضح کردیا کہ مرحدی صوبہ ایک الگ اور آ زادریاست قائم نہیں کرسکتا ، لیکن اے یا تو ہندوستان عمل شمال کرتا جائے یا یا کستان عمل میں مستحب خان بھا ہوں نے بیا علان کردیا کہ ان کی پارٹی وائے شاری عمل کوئی حصر نہیں لے کتی اور پھوانوں نے بیا علان کردیا کہ ان کی پارٹی وائے شاری عمل کوئی حصر نہیں ہوا۔ پھوانوں سے کہا کہ اس کا بائیکا نے کریں۔ ان کی مخالفت سے مبہر حال مجموعا مل بھوا میں ووث

وا اگرخان بھا توں نے اس کا بائیکاٹ نہ کیا ہوتا اور ان کے حامیوں نے جی لگا کا کہ کا میں اور ان کے حامیوں نے جی لگا کرکام کیا ہوتا تو یعنین سے کوئی تیس کی مسلم کی جوتا تو یعنین سے کوئی تیس کی اور مرحانوی حکومت نے اے فوراً تسلیم کرلی۔

سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اپ دو یے جس ترمیم کرلی۔ انھوں نے سوال کے تقاضوں سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اپ دو یے جس ترمیم کرلی۔ انھوں نے بداعلان کیا کہ آ ذاد پختونستان کے ان کے مطالبات کا مطلب ایک الگ ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ پاکستان کی ایک اکائی کے طور پر دو مرحد کے لیے کمل خود مختاری تیلیم کرانا چاہتے تھے۔ انھوں پاکستان کی ایک اکائی کے طور پر دو مرحد کے لیے کمل خود مختاری تیلیم کرانا چاہتے تھے۔ انھوں نے دو مناحت کی کہ ان کا مطالب پاکستان کے لیے ایک ایسے آئین کا تھا جوا بی مختلف اکائیوں کو کمل صوبائی خود مختاری کی مناخت دے ادر اس طرح پٹھانوں کی ساتی اور ثقافتی زندگی کا تحفظ کرے۔ اس طرح کے آئین تحفظ کرے۔ اس طرح کے آئین تحفظ کرے۔ ان کی اور تھانوں کو ایک تان پر غالب آ جا کی گردر پٹھانوں اور دومری انگینوں کو اپنے جائز حقوق سے بھی محرد م کردیں گے۔

اس کا اعراف مروری ہے کہ قان بھا کوں کا یہ مطالبہ بدی طور پر معقول تھا۔ یہ
اس قرارداد ہے جی ہم آ بھے تھا جے خود ملم لیگ نے لا بور بس منظور کیا تھا اور جس بس اس نے بھی کوئی ترمیم نیس کی تھی۔ ای لیے اس کا کوئی جواز نیس تھا۔ جب مسٹر جنا س نے یہ کہتے ہوئے قان بھا تیوں پر الزام لگایا کہ وہ پاکتان سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہے۔ درامس ، فان عبدالنظار فال نے کراچی بی ان سے کئ طاقا تیس کی تیس اور ایک مزل پر تو ایسا لگا تھا کہ ایک جموتا ہوجائے گا۔ حالات کا مشاہدہ کرنے والے کھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جناح ، فان عبدالنظار فال کے خلوص سے متاثر ہوئے تھے اور پٹاور جا کران سے تھا کہ جناح ، فان عبدالنظار فال کے خلوص سے متاثر ہوئے تھے اور پٹاور جا کران سے اور ان کے دفقا سے ملتا چاہتے تھے گر رہ ہو تین پایا۔ جلدی بی فان بھا تیوں کے میا ی ورشول نے جناح کے دماخ میں ان دونوں کے خلاف تیر بجرویا۔ فان عبدالنیوم فال مشمول نے جناح کے دماخ میں ان دونوں کے خلاف تیر بجرویا۔ فان عبدالنیوم فال مشمول نے جناح کے دماخ میں ان دونوں کے خلاف تیر بجرویا۔ فان عبدالنیوم فال مقاہدت کی حمالحت کے خلاف تھے۔ آئی ایم انسان کا کوئی اور انساف کا ذرا بھی لیا نے مقاہدت میں دواور ہو کہ ان کی حکومت نے شائعتی اور انساف کا ذرا بھی لیا نے مقاہدت میں کارٹ میں نیس دکھا اور ہر طرح کے غیر قانونی اور خاروا ذرائع اور انساف کا ذرا بھی لیا نے خطر ان کارٹ کی دور کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خورائی خدمت گاروں کو بچل دیا۔ جبہورے کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خورائی خدمت گاروں کو بچل دیا۔ جبہورے کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خورائی خدمت گاروں کو بچل دیا۔ جبہورے کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خورائی کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم کی کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خورائی خورائی خورائی کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم کی کی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم کوئی دیا گیا اور طاقت کی عمل دیا گیا اور کا دیا گیا دیا گیا اور کوئیل دیا گیا اور طاقت کی عمل دیا گیا اور کوئیل کی کی کوئیل کی کو

را آزادی بند الفرائد المرائد المرائد

۱۹۲۷ جون ۱۹۲۷ء کوا۔ آئی۔ ی۔ ی کی میٹنگ ہوئی۔ یسی نے ا۔ آئی۔ ی ۔ آئی۔ ی ۔ کی میٹنگ ہوئی۔ یسی نے ا۔ آئی۔ ی ۔ کی بہت میٹنگوں میں شرکت کی ہے، گریداس کی عجیب ترین میٹنگوں میں ہے ایک بھی جس میں میری بدسمی تھی کہ میں بھی شریک ہوا۔ کا گریس ، جس نے ہمیشہ ایک بھی جس میں میری بدسمی کی جس کے جمیشہ میروستان کے اتحاد اور آزادی کی جنگ اڑی تھی ، اب ملک کوتشیم کرنے کی ایک سرکاری قرار داد پڑور کرری تھی ۔ پیڈت کووند بلیو نیت نے قرار داد پڑور کر ری تھی ۔ پیڈت کووند بلیو نیت نے قرار داد پڑور کی اور جب سردار پٹیل اور جوام راال اس پر بول سے تھے تو گاندھی جی کورا ضلت کرنی پڑی۔

میرے لیے کا تحریس کا اس نفرت انگیز طریقے ہے تھیارڈ النا کا قائل ہواشت ما۔ اپن تقرید ہیں، ہیں نے ماف کہا کہ ورکگ کیٹی جی فیصلے تک پہنی ہے، ایک انتہائی بدیخاند صورت حال کا نتیج تھا۔ ہندوستان کے لیے تقسیم ایک المیہ تقااورا کی ایک بات جواس کی حمایت میں کی جاسکتی تی ہی کہ ہم نے بٹوارے کوٹا لئے کی بحر پورکوشش کی تھی گرہم نا کام دے تھے۔ اب کوئی اور داستہ بیس تھا اورا گرہم ابھی اورای جگہ آزادی جا بین بعر حال میں بندوستان کی تقسیم کے مطالبے کے ماضے مرجعکانا تھا۔ ہمیں بہر حال رہیں بولنا جا ہے کہ قوم ایک ہاورای کی تقافی زندگی ایک ہاورایک دے گئے۔ ہم مال کی تقافی زندگی ایک ہاورایک دے گئے۔ ہم ملک کو تقیم کردے تھے۔ ہمیں اپنی تشاب سالی کی تشاب کی کوشش کرنی جا ہے کہ ہماری ثقافت کا بٹوارہ وہیں کیا جا ہے گا۔ اگر بائی میں ہم ایک جہڑی رکھ دیں تو جا ہے کہ ہماری ثقافت کا بٹوارہ وہیں کیا جا گا۔ اگر بائی میں ہم ایک جہڑی رکھ دیں تو بھڑی بائی جا در جسے می بھڑی ہما گئی جا تھا ہم رہ تھے۔ اور جسے می بھڑی بائی جا تھا ہم رہ تھی ہماری تقریبا کی جو جاتی ہیں جاتی ہیں ہما گئی جا تھا ہم تھی ہم ہماری تقریب کیا جا در جسے می بھڑی کی جائی جا تھا ہم ایک ہم ہماری تقریب کیا تھا ہم رہ تھا ہم رہ تھی ہماری تقریب کیا تھی ہم تھی ہماری تقریب کیا جا در جسے می میں ایک تھی ہماری بائی جائی جائی تقریباً تمام تقریب میں نے ہم کوئی جائی تھیں گئی۔ انہوں نے اپنی تقریباً تمام تقریب میں نے ہم کوئی جائی تقریباً تمام تقریب میں نے ہم کی دو جائی ہے۔

ال عظیم المیے کے درمیان یعی مزاح کے کھے پہلوموجود تھے۔کا گرلیں بیں ایک گروپ ایسے لوگوں کا رہا ہے جو قوم پرست ہونے کا ڈھونگ رہاتے ہیں مگر اپنے رویے میں داقعہ یہ ہے کہ یکم فرقہ پرست رہے ہیں۔انھوں نے ہمیشہ ید لیل دی ہے کہ ہمیدہ سید لیل دی ہے کہ ہمیدہ سیان کی کوئی مشتر کہ تھا فت نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ کا گرلیں چاہے جو کہ ، ہمدووں اور مسلمانوں کی ساجی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ رجعت پرستوں کے اس گروہ کے شاید سب سے ذیادہ کھل کر اپنا اظہار کرنے والے رکن شری پرشوتم واس شدن سے جرائی یہ و کھے کر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر مکن شری پرشوتم واس شدن سے جرائی یہ و کھے کر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر مکن شری پرشوتم واس کے اس شدن سے جرائی یہ و کھے کر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر محد ستان کے اتحاد کے تھے مرین علم پر دار بن کر خود ار ہوئے۔

شری شرک شرک سے شدو مے ساتھ قراردادی خالفت کی ادراس کی وجہ یہ بتائی کہ بعد دستان کی شافتی اور تو می زعر گی کونسیم بیس کیا جاسکا۔ وہ جو کچھ کہ درہے تھے ،اس سے جھے اشاق تھا جھے اس شرک بیس کیا جاسکا۔ وہ جو کچھ کہ درہے تھے ،اس سے جھے اشاق تھا جھے اس شرک بیس تھا کہ انھوں نے اب جو کچھ کہا وہ بھی تھے۔ یہ سیس بھول سکتا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی عمر بھرای نظر بے کی مخالفت کرتے رہے تھے۔ یہ بات بھیب بھی کہا ہے تری وقت بھی وہ غیر منتسم بندوستان کی آ واز بلند کردہے تھے۔

پہلے روز کے میا جے کے بعد، در کتگ کیٹی کی تر ارداد کے خلاف احساسات بہت شدید تھے۔ نہ تو ینڈ ت نہت کی ترفیبی مطاحیت اور نہ بی ہر دار فیل کی طاقت لمانی لوگوں کو یہ تر ارداد منظور کرنے پر بائل کر تک ۔ وہ یہ کر بھی کی طرح سے بھی آئی تھی جب کہ ایک معنی میں یہ اس سب کی کھل نئی تھا جو کا گر لیں اپنے روز تیام سے بھی آئی تھی ؟ اس لیے یہ ضرور کی ہوگیا کہ گا کہ تھی بی میا ہے تھی میں مداخلت کریں۔ انھوں نے ممبروں سے ایمل کی کہ کا گر لیں در کتگ کیٹی کی تھا بیت کریں۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بیشہ سے تقسیم کے کا گر لیں در کتگ کیٹی کی تھا بیت کریں۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بیشہ سے تقسیم کے کا گلف تھے اور کوئی تی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ بہر طال ، وہ یہ حسوں کرتے تھے کہ ایک صورت مال بیدا ہوئی تھی جب کوئی اور راستہیں رہ گیا تھا۔ ساک حقیقت بیندی ماؤنٹ بیشن کے پائن کو تول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اور وہ مبروں سے حقیقت بیندی ماؤنٹ بیشن کے پائن کو تول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اور وہ مبروں سے حقیقت بیندی ماؤنٹ بیشن کے پائن کو تول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اور وہ مبروں

ا پیل کریں گے کہ پنڈت نیت کی پیش کی ہوئی قرار دا دکومنظور کرلیں۔ جب قرار داد دوث کے لیے سامنے رکھی گئی تو انتیس دوٹ اس کی حمایت میں یڑے، بیندرہ نخالفت میں .....حتیٰ کہ گاندھی جی کی ایل بھی اس ہے زیادہ ممبروں کو ملک کی تقسیم کے حق میں ووٹ دینے پر مائل نہ کرسکی! قرار دادیے شک منظور ہوگئی ، مگر لوگوں کے ذہن کی حالت کیاتھی؟ سب کے دل تقتیم کے خیال ہے پوجھل تھے۔ کوئی بھی شخص مشکل ہی ہے قرار داد کو ڈبنی تحفظات کے بغیر منظور کرسکنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنھوں نے تقتیم کو قبول کر لیا ،ان کے تمام احیاسات بھی اس کے خلاف تھے۔ بیرخاصی بڑی بات بھی۔ مگراس سے بھی زیادہ براوہ فتنه انكيز فرقه وارانه برويبينذ وتفاجو برطرف عام بوتا جار بإتفا - كاتكر يسي حلقول ميس تحطي عام بیرکہا جارہا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کوخوف زدہ ہونے کی ضرورت مہیں ہے كيونكدما زهي عاركروزمسلمان مندوستان ميس رجي كادراكر ياكستان ميس مندووك بركوتي ظلم مواتواس كالتيجه مندوستان على مسلمانول كوتمكتنا يزع كا-اے۔ آئی۔ ی سی کی میٹنگ میں سندھ کے ممبروں نے زور وشور کے ساتھ قراردادی مخالفت کی۔ انھیں ہرطرح کے یقین دلائے مجئے تنھے۔ پبلک پلیٹ فارم پرتو مہیں ، مربی بات چیت بین ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر انھیں یا کستان میں کسی طرح کی ر کاوٹیں یا ذلتیں جھیلنی پڑیں تو ہندوستان اس کا بدلہ ہندوستانی مسلمانوں سے لے گا۔ جب پہلے پہل جھے اس طرح کی تجاویز کا پنہ چلاتو جھے صدمہ ہوا۔ میں نے فورا سمجهلیا که بیالک خطرناک جذبه تقاادراس کے نتائج بہت افسوسناک اور دوروس جوسکتے منه\_اس مين ميمنهوم بحي مضمرتها كتفسيم كواس بنياد مرتشليم كياجار باتها كه بهندوستان اور پاکتان دونوں جگہ برغمال رکھے جائیں کے جودوسری ریاست میں اقلیتی فرقے کے تخفظ کے ذے دار ہوں گے۔انقام کامی خیال اقلیق کے حقوق کی حفاظت کے ایک طریقے کے طور پر مجھے وحشانہ معلوم ہوا ...... بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میرے اندیشے کتنے حق بجانب متھے۔خون کی وہ ندی جوتشیم کے بعدیٰ سرحد کے دونوں طرف بى ، رغمالوں اور انقام مے معلق اس جذبے سے مودار بوئی تھی۔ كالكريس كے محداراكين بھتے تھے كداس فتم كے نظريات كتے خطرناك تھے۔

شروع میں برطانوی حکومت نے اقد ارکی نتا کی کے انظامات کمل کرنے کے لیے پعدرہ مہینوں کی مدت مقرر کی تھی۔ دراصل ۲۰ رفر وری ۱۹۴۷ء کو مشرا یکلی نے وضاحت کے ساتھ میہ بات کمی تھی کہ برطانوی حکومت ، جون ۱۹۴۸ء سے بہلے کی کی تاریخ تک قدے دار ہندوستانی ہاتھوں میں اقد ارکی ختلی کا معم ارادہ رخمتی ہے۔ بہرحال ۴۰ رفر وری اور سارجون کے درمیان بہت کچھ ہو چکا تھا۔ اب جبکہ تقسیم کا منصوبہ منظور ہو چکا تھا لارڈ ماؤنٹ بیشن نے اعلان کیا کہ اس اسکیم کو جتنی جلد ہو سکے بروئے کار لایا بائے۔ ان کے مقاصد شاید ملے بطے سے ایک طرف وہ چاہتے سے کہ اگر بروں کو بنائے ہان کے مقاصد شاید ملے بطے سے ایک طرف وہ چاہتے سے کہ اگر بروں کو بندوستانی ہاتھوں میں ذمے داری جتنی جلدی ممکن ہوسوئی دینی چاہیے۔ دوسری طرف انسم عالمی ہوستانی ہاتھوں میں ذمے داری جتنی جلدی منصوبے میں تی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیسٹ مشن باان کے انجام نے طاہر کردیا تھا کہ اس کے اطلاق میں تا خبر کے باعث دویا دہ سوچنے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور بالا فر بان کومشر دکردیا میں۔ انسمی تقسیم کی باعث دویا دہ سوچنے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور بالا فر بان کومشر دکردیا میں انسمیں تقسیم کی اور دوائی بوری کرنی تھی۔ یہ نین ماہ کی مدت رکھی جس میں انہیں تقسیم کی کارروائی بوری کرنی تھی۔ یہ کوئی آ سان مرحلہ تیں تا اور میں نے اسے کے تین ماہ کی مدت رکھی جس میں انہیں تقسیم کی کارروائی بوری کرنی تھی۔ یہ کوئی آ سان مرحلہ تیں تا اور میں نے است کی دونت میں انہیں تقسیم کی کارروائی بوری کرنی تھی۔ یہ کوئی آ سان مرحلہ تیں تا اور کی میں نے است کی دونت میں انہیں تقسیم کی کارروائی بوری کرنی تھی۔ یہ کوئی آ سان مرحلہ تیں تا کارروائی بوری کرنی تھی۔ یہ کوئی آ سان مرحلہ تیں تا میں کیا دور کیا گیا۔

رہ آزادی ہند منصوبے کی تکیل کے امکان کی بابت کھل کرا ہے شکوک کا ظہار کیا۔ جھے اس قدر پیچیدہ منصوبے کی تکیل کے امکان کی بابت کھل کرا ہے شکوک کا ظہار کیا۔ جھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کوئس مستعدی اور لیافت کے لیے جس کے ساتھ انھوں نے بیمر طلہ طلح کیا خراج تحسین بیش کرنا چاہیے۔ انھیں تفصیلات پراتی مہارت عاصل تھی اور وہ اس تیزی کے ساتھ چیزوں کو بچھتے تھے کہ تین مہینے سے کم مدت میں تمام مسائل حل کر دیے تیزی کے ساتھ چیزوں کو بچھتے تھے کہ تین مہینے سے کم مدت میں تمام مسائل حل کر دیے گئے اور اگست کا 1912ء میں ہندوستان دوریا ستوں میں منقشم کردیا گیا۔

دوریاستوں کے قیام سے متعلق الشے والے فلف پر پیچے مسکوں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس ماہرانہ انداز بیل سبک دوش ہوئے اس کی بیل بس ایک مثال دوں گا، جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جانے والا ہے، ہندوؤل اور مسلمانوں نے مبالغ آمیز دعو ہے کرنا شروع کر دیے پورے ملک بیل جہال تہاں ہنگا ہے ہور ہے تھے۔ ۱۹۳۱ء بیل کلکتے کو تا مام کے بعدنوا کھا کی اور بہار میں فسادہ و نے تھے۔ پنجاب بیل فسادات مارچ بیل شروع ہوئے۔ ابتداء لا ہور تک محدود رہنے کے بعد، یہ بنگاہے کھیل گئے اور جلد ہی شروع ہوئے۔ ابتداء لا ہور تک محدود رہنے کے بعد، یہ بنگاہے کھیل گئے اور جلد ہی راولپنڈی بیل اور اس کے اطراف و سبح علاقے خون خراب کی زو بیل آگئے۔ لا ہور تو واقعنا میدان جنگ بن گیا جس کے لیے ہندوؤل اور مسلمانوں بیل جولوگ فرقہ پرست منظر نے لئے۔ سندوؤل اور سکھوں کے نمائندوں نے کا گریس کو یہ سمجھانے کی میت کوشش کی کہ لا ہورکولا ذما ہندوشان بیل برقر اررکھنا چاہے۔ انھوں نے بینشاندہ کی کہ بہنوں نے بینشاندہ کی کی کر بہنوں نے بہنوں نے بینشاندہ کی کی کر بہنوں نے بہنوں نے بینشاندہ کی کوش کیا تو بہنوں نے بہنوں نے برقوں نے برقوں اور برمفلوج ہوکر زو جائے گا۔ اس لیے بہنوں نے دورویا کو گاہر کیا کو اس مستقل طور پرمفلوج ہوکر زو جائے گا۔ اس لیے بہنوں نے دورویا کو گاہر کیا کہ اس مول کا آبادی کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ کا گریس اس تجویز سے شغق نہیں ہوئی اور یہ خیال کا اس مول کا آبادی کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جانا چاہیے۔

مسلمانوں، ہندو کی اور ای کے ساتھ ساتھ سکھوں کے بعض طلقے سوچتے تھے کہ لا ہور کا مسلمہ تشدد کا طریقہ افتیار کر کے سطے کیا جاسکتا تھا۔ عام طور پر دیکھا جائے تو لا ہور اور اس کے گردونواح میں املاک کے مالک طبقات ہندو تھے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ہندو کی گردونواح میں املاک کے مالک طبقات ہندو تھے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ہندو کی کو جا ور معانی سطح پر انھیں ہندو کی کو سب سے زیادہ تکلیف، وہ ان کی املاک کو جا ور مکانات جلا و ہے اور بغیر کی تفسان پہنچا کردے سکتے ہیں۔ چنانچے انھوں کا رفانے اور مکانات جلا و ہے اور بغیر کی تفریق کے غیر مسلموں کی جائمی اولوث کی۔ لا ہور میں ہندو کی کے بعض صلقوں نے تفریق کے غیر مسلموں کی جائمی اولوث کی۔ لا ہور میں ہندو کی کے بعض صلقوں نے تفریق کے غیر مسلموں کی جائمی اولوث کی۔ لا ہور میں ہندو کی کے بعض صلقوں نے

ر ادى بند المؤرق في في المنال المؤرق في في المنال انقاماً مسلمانوں کولل کیا .....ان کے یاس دولت تھی اور وہ بھتے متھے کہ اس طرح حملے مسلمانوں کولا ہورہ مار بھگائیں کے اور وہاں ان کی اکثریت بیتی ہوجائے گی۔ کھلے عام بدکہا جاتا تھا کہ اس جھکڑے میں ..... جہاں ایک فریق مال پرحملہ کرتا ہے اور دوسرا جان پر .....فرقد برست جماعتوں کے اہم لیڈران براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث منے۔ چنانچے میداطلاع دور دور تک پہنچائی گئ اور بالعموم اس پر یقین کیا گیا کہ مسلم لیک کے لیڈرمرکزی بھی اورصوبائی بھی ، دونوں ہندوؤں پر جملے منظم کرر ہے ہیں۔ای طرح مندومها سجا کے لیڈرول پرمسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو اکسانے کا الزام تھا۔ تقریباً ایک مساوی صورت حال کلکتے میں رونما ہو چکی تھی۔مسلم لیک کے حامیوں كا امرار نقا كەكلىتە ياكىتان كوملنا جاہيے جب كەوە تمام لوگ جونىگ كے خلاف تھے، انھیں میفکرتھی کہ کلکتے کی شمولیت ہندوستان میں برقر اردین جا ہیے۔ ہیمی وہ صورت حال جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنگال اور پنجاب کی تعلیم پر توجہ دی ..... فیملہ ریر کیا تھا کہ صوبائی اسمبلی میں ووٹوں کے ذریعے ریا ہے کیا جائے گا کہ ان صوبوں کو تعلیم کیا بھی جانا جاہیے یا بدکد انھیں جون کا توں ہندوستان یا يا كستان ميں شامل كر ديا جانا جا ہيے۔ بنكال اور پنجاب دونوں اسمبليوں نے تعتبيم كے حق میں ووٹ دیاور بیا مطے کرنا ضروری ہو گیا کددونوں منتصوبوں کی حدیں کیا ہوں گی۔لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک حدیندی میعثن اس سوال سے نمٹنے کے لیے مقرر کیا اور مسٹرر بڑکلف سے کہا کہ وہ اس کام کوسنجالیں۔اس وفت مسٹرر بڑکلف شملہ میں ہتے۔ انھوں نے بہتقر رمنظور کرنیا مگر بہتجویز کیا کہ اینا سروے وہ جولائی کے اوائل میں شروع بریں کے۔انموں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ جون کی گری میں پنجاب کی زمینوں کا سرد مدر کا تقریباً نامکن موگا اور اگر بهر حال جولائی میں بیکام کیا محیا تو صرف تین یا جار معتول كى تاخير موكى ــ لار دُما وُنث بينن بين سف ان سه كها كدوه ايك ون كى تاخير كــ ليم مجھی تیارنہیں ہیں اور تین یا جار ہفتوں کے التواکی تجویز کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ان کے احکامات کی تعمیل کی تئی۔ میصرف ایک مثال ہے اس مستعدی اور کار بردازی کی جس کے ساتھ لارڈ ماؤٹٹ بیٹن کام کرنے تھے۔ . ایک دوسرا مسله جولار و ماوست بیش کودر پیش تعاجکومت بهند کے اٹا توں اور دفاتر

رہ آزادی ہند الموری میں اس کے سلسلے میں بھی مشکلات تھیں جو پورے کے پورے کے تقسیم کا تفاحتی کہ ان صوبوں کے سلسلے میں بھی مشکلات تھیں جو پورے کے پورے ایک یا دوسری ریاست میں شامل ہوگئے تھے۔ان صوبوں سے متعلق دستاویزات کو جو پاکستان میں چلے گئے تھے،الگ کرنا تھا اور پاکستان بھیجنا تھا۔وہ صوبے جو تقسیم ہو گئے تھے الگ کرنا تھا اور پاکستان بھیجنا تھا۔وہ صوبے جو تقسیم ہو گئے تھے الگ کرنا تھا اور پاکستان بھیجنا تھا۔وہ صوبے جو تقسیم ہوگئے تھے الگ کرنا تھا اور پاکستان بھیجنا تھا۔وہ صوبے جو تقسیم ہوگئے تھے ان کے معاملے میں میر صله مزید سخت تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شخصی طور پر بیشتر انظامات کی نگرانی کی اور اس مقصد کے لیے انھوں نے جس کمیٹی کا تقرر کیا تھا ،اس نے ہرسوال کو بیدا ہوتے ہی طے کردیا۔

اس سے بھی زیادہ وشوارمسئلے ملک کی مالیات کے بیۋارے اور فوج کی تقسیم کے تنے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی معاملہ جمی اور قوت عمل کے سامنے کوئی رکاوٹ بہت بری ٹا بت جیس ہوئی۔ مالیات کے پیچیدہ ترین مسائل معینہ مدت کے اندر طے کر دیے گئے۔ فوج کے سلسلے میں ریفیلہ کیا گیا تھا کہ یا کستان کے باس فوج کا ایک چوتھا کی حصہ ہونا جا ہے اور ہندوستان کے پاس تین چوتھائی ، بیسوال اٹھا کہ کیا فوج کوفور انقسیم کردیا جائے یا وو یا تین برس کے لیے اسے ایک متحدہ کمان کے بحت کام کرنے دیا جائے ..... فوجی کما تررول نے صلاح دی کہ اس مت کے دوران عام اساف مشتركہ ونا جا ہيے ميں ان كے دلائل سے متاثر موااوران كى تائيدكى ۔ان اسباب سے قطع تظر جولارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیے تھے،میرے پاس چھاٹی دلیل بھی تھیں۔ مجھے ڈر و تھا کہ تعلیم کے بعد بدامنی اور فسادات چیل جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اس سیاق میں ا کیے مشتر کہ فوج ہندوستان کی بہتر خدمت کر سکے گی ، میں اینے ذہمن میں صاف تھا کہ آگر صورت حال كو بيانا ہے تو جميں فوج كے اندر فرقد وارانہ بوار مے بیں كرنے جا جيس - آكر فوج کوسیاست سے باہر رکھا گیا ،ان کی ڈسیان اور غیر جانبداری قائم رہے گی ۔اس کیے ميں نے ايك متحدہ كمان برزور ديا اور ميں ان الفاظ كو صبط تحرير ميں لانا حيا بهتا ہول كه لار د ماؤنث بینن نے میرے موقف کی جمایت کی نے مجھے یقین ہے کہ اگرفوج متحدہ رہتی تو ہم آ زادی کے فور آبعد بہنے والی خون کی تدیوں سے نے سکتے تھے۔

یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے دفقائے مجھے سے اتفاق نہیں کیا اور پرزور طریقے سے میری خالفت کی۔ سب سے زیادہ جیرانی مجھے جس بات پر ہوئی وہ ڈاکٹر راجندر پرسادگی خالفت کی تھی۔ وہ امن پہند تضاور عدم تشددان کا مسلک تفا۔اس

ری آزادی بهند الفار میں کہ فوج کو تقلیم کر دیا جائے ، اب وہی پیش بیش تھے۔ انھوں نے کہا اگر بهندوستان دوریاستوں میں تقلیم کر دیا گیا تو کسی متحدہ فوج کوایک دن کے لیے بھی نہتو باتی رکھا جاسکتا ہے، نہ ایسا کرنا جائے۔

میراخیال ہے کہ بیای خطرناک فیصلہ تھا۔ اس نے فوج کو فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کر دیا۔ مسلمان دستے پاکستان کے جصے میں چلے گئے ، اور ہندواور سکھ دستے ہندوستان ہی میں رہے۔ اس نے فوج میں بھی فرقہ پرئی کا زہر پھیلا دیا جواب تک اس سے بگی ہوئی میں رہے۔ اس نے فوج میں بھی فرقہ پرئی کا زہر پھیلا دیا جواب تک اس سے بگی ہوئی صفی شہب ہو اگست کے بعد بے گناہ مردول اور عورتوں کا خون سرحد کے دونوں طرف بہاتو فوج خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس سے ذیا دہ برایہ ہوا کہ بعض معاملات میں فوجی خود بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جھ سے یہ بات غصے سے زیادہ افسوں کے ساتھ کہی کہ مشرقی پنجاب میں فوج کے ہندوستانی اراکین مسلمانوں کے قل میں شریک ہوتا چاہتے سے مرائکریز افسروں نے بڑی مشکل سے انھیں روکا۔ بیدلارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ تھی اور میں پوری طرح یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ انگریز افسروں کے بارے میں بیبیان کہاں تک درست ہے۔ بہر حال اپنے ڈاتی علم کی بناء پر جھے یہ پہتہ ہے کہ سابقہ غیر منقسم ہندوستان فوج نے پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو قتل کیا اور ہندوستان میں ہندوستان میں مسلمانوں کو سیار کی دھے لگریا۔

سرکاری طازمتوں کے بارے پی میری تجویز بیتی کدائیس فرقہ وارانہ بنیاد پر تجور کرنتی کی انھیں کو قہ وارانہ بنیاد پر تغییم نہیں کیا جانا جا ہے۔ سیای احتیاج نے جمیں ملک کی تقییم کوشلیم کرنے پر مجور کیا تھا ، لیکن اس کی کوئی وجہبیں تھی کہ سرکاری کارکٹوں کو ان کے اپنے علاقوں سے اکھاڈ دیا جائے۔ میرا خیال تھا کہ تمام ملازمت پیشہ لوگوں کو ان کے اپنے صوبوں میں برقر اررکھنا چاہیے۔ چنا نچے مشر فی بنجاب ، سندھ یا مشرقی بنگال کے ملاز مین کو، خواو کسی بھی فرقے ہے۔ ای طرح وہ خواو کسی بھی فرقے ہے متعلق رہے ہوں ، پاکستان میں رہنا چاہیے۔ ای طرح وہ ملاز مین جن کا تعلق ہندوستانی صوبوں سے تھا ، انھیں قطع نظر اس تفریق کے کہ وہ ہندوجیں یا مسلمان ، ہندوستانی خدمت کرنی چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہم کم از

وہ آزادی ہند ماہ وہ میں میں ایک کو باہر رکھ سکے ، تو دونوں ریاستوں میں ایک بہتر ماحول برقر اررکھا جاسکے گا۔ اس طرح انتظامیہ فرقہ واربت کے زہر ہے بچا بہتر ماحول برقر اررکھا جاسکے گا۔ اس طرح انتظامیہ فرقہ واربت کے زہر ہے بچا رہے گا وہ ہر ریاست کی اقلیتیں ، اپنے تحفظ کا بہتر احساس کرسکیں گی .......... جھے یہ کہتے ہوئے افسوں ہے کہ میری منتیں لا حاصل رہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سرکاری کارکنوں کو ہندوستان یا پاکستان کے امتخاب کاحق دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباکی استفاء کے بغیر ہندووں اور سکھون نے ہندوستان کا امتخاب کیا اور سلمانوں نے باکستان کا احتجاب کیا اور سلمانوں نے باکستان کا احتجاب کیا اور سلمانوں نے باکستان کا احتجاب کیا اور سلمانوں نے باکستان کا۔

اس مسلے پر ہیں نے لارڈ ہاؤنٹ ہیٹن سے مفصل گفتگو کی ، ہیں نے اس امر کی نشا ندہی کی کہ فوج کو اور سرکاری ملا زمتوں کوفرقہ دارانہ بنیا در پر تشیم کرنا کس درجہ خطرناک تفا۔ لارڈ ہاؤنٹ ہیٹن نے مجھ سے اتفاق کیا ادر میر سے موتف کی حمایت کے لیے حتی الا مکان کوشش کی ۔ جہاں تک فوج کا تعلق تھا ، انھیں کوئی کا میا بی نہیں ملی ۔ سرکاری کا رکنوں کے سلسے میں ان کی کوششوں کا واحد نتیجہ یہ ہوا کہ ملاز مین کو مستقل یا عارضی طور پر انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ ایسے لوگ جضوں کہ ملاز مین کو مستقل یا عارضی طور پر انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ ایسے لوگ جضوں نے عارضی طور پر اپناحق انتخاب استعال کیا ، انھیں چھ مہینے کی مدت کے اندرا پنے فیصلے پر نظر ڈائی کا حق ہی ہوا ہی ہوا ہوا ہے گا جو اس طریقے سے اپنے امتخاب پر نظر ڈائی کا حق ہی ہوا ہوا ہے گا جو اس طریقے سے اپنے اضوی کے ماتھ کہنی ہے اگر چہ یہ بنجیدہ یقین د ہائی کی گئی تھی محمر وہ برقسمت افراد جنھوں نے عارضی طور پر بیا نتخاب کیا ان کے ماتھ کمی بھی مگر وہ برقسمت افراد جنھوں نے عارضی طور پر بیا نتخاب کیا ان کے ماتھ کمی بھی میں میشہ منصفانہ سلوک نہیں ہوا۔

بچھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہے کہ مسلم لیگ نے انتخاب کو بروئے کار لانے کے معاطے میں بھی نا دانی اور بے صبری سے کام لیا۔ اس نے تمام مسلمانوں کو پیھوڑ دینے پراکسایا۔ اس مسلمانوں کو پیھوڑ دینے پراکسایا۔ اس وقت مرکزی دفاتر میں بہت ی کلیدی جگہوں پر مسلمان مامور تھے۔ مسلم لیگ نے ان سب پر دباؤ ڈالا کہ ہندوستان چھوڑ دیں جولوگ فوراً تیار نیس ہوئے انہیں ہر طرح کی رپورٹوں سے ڈرایا گیا کا گریس کے مسلمہ طور پڑ برسرا فقد ارا جانے طرح کی رپورٹوں سے ڈرایا گیا کا گریس کے مسلمہ طور پڑ برسرا فقد ارا جانے

رہ آزادی ہند ایک وہ کی دی ہوگئی۔ اس طرح کی افوا ہیں مسلمان ملاز مین میں خاصی کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا۔ چونکہ اس طرح کی افوا ہیں مسلمان ملاز مین میں خاصی گھبرا ہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے حکومت ہند برزور دیا کہ اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مراسلہ جاری کردے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جوا ہر لال نے میری مکمل جمایت کی اور ایک سرکلرواتعی جاری کر دیا گیا جس میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ملاز مین کو یقین دلایا گیا تھا کہ اگر انھوں نے ہند وستان میں رہ کرکام کرنا چا ہا تو نہ صرف میہ کہ انھیں ان کاحق ملے گا بلکہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتا و بھی کیا جائے گا۔

اس مراسلے کا بتیجہ بید لکلا کہ مرکزی وفاتر کے بہت ہے مسلمان افسروں کا اعتماد بحال ہوگیا اور انھوں نے ہندوستان میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کے لیڈروں کو جب اس کا پیتہ چلا ، تو جوافسر بہال رکناچا ہے تھے ، انھیں ورغلانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کے سلسلے میں سراسیمگی کے شکار تھے نہ جانے ان کا حشر کیا ہو۔ دوسری طرف ، انھیں بید جھمکی دی گئی کہ اگروہ ہندوستان ہی میں رہے تو مسلم لیگ اور حکومت پاکستان انھیں اپنا وشمن سمجھیں سے اور ہرمکن طریقے ہے

ان میں بہت سے افر ان صوبوں ہے آئے تھے جنھیں پاکتان کا حصہ بنا تھا۔ جب انھوں نے یہ دیکھا کہ سلم لیگ کے ارباب افتیار پاکتان میں ان کی املاک اور ان کے رشتہ داروں سے بدلہ چکا نا چا ہے ہیں تو ان میں سے بیشتر بے حد پر بیٹان ہوئے ۔۔۔۔۔۔ میری اپنی وزارت میں کئی مسلم افر او نچ عہد وں پر مامور نتے ۔ انھوں نے میری یفین دہا نیوں کے بل پر ہندوستان کا انتخاب کیا تھا لیکن جب مسلم لیگ نے ان کے خاند انوں اور ان کی اطاک کے خلاف دھمکیاں دیں تو ان میں سے بعض افتلار آسمیں لیے میرے پاس آئے اور بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا نگر اب مسلم لیگ کی دھمکی کے بعد ، ایما کرنا ناممکن ہوگا۔ ہمارے ایمل خاندان مغربی پنجاب میں ہیں۔ ہم بعد ، ایما کرنا ناممکن ہوگا۔ ہمارے ایمل خاندان مغربی پنجاب میں ہیں۔ ہم افعیس تکانے افراد شمیس دیے ہم مجبور ہیں کہ انتخاب کرلیں۔

ر ادى بنر مادى من المعلق المع

یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان کی حکومت ۱۵ راگست کے ۱۹ او کو وجود میں آ جائے گی۔ مسلم لیگ نے طے کیا کہ پاکستان ایک روز پہلے ۱۲ اگست کو بنتا چاہیے ....... دونوں حکومتوں کی پیدائش تک کے بارے میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ۔ ایک رسم بیقائم ہوگئ تھی کہ ہم آ زاد مملکت اپنے گورنر جزل کا انتخاب خود کرسکتی تھی اور بہت کی مملکتوں نے اس منصب پراپ بی ہم قو موں کومقرر کیا تھا۔ چنا نچہ ہندوستان کو آزادی تھی کہ ہندوستان کے پہلے آئی کئی گورنر جزل کے تھا۔ چنا نچہ ہندوستان کو آزادی تھی کہ ہندوستان کے پہلے آئی کئی گورنر جزل کے طور پرکسی ہندوستانی کا انتخاب کرے ...... بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی اور یہ سوچا کہ اس منصب پر لارڈ ہاؤنٹ بیٹن اچا تک تبدیلی کرنا مناسب نہ ہوگا ، اور یہ سوچا کہ اس منصب پر لارڈ ہاؤنٹ بیٹن کا تقرر را نظامیہ اور پالیسی میں ایک شکسل کو راہ وے گا۔ یہ بھی سوچا گیا کہ ابتدائی منزلوں میں ، دونوں مملکتوں کا ایک ہی گورنر جزل ہوگا اور بعد کوئی ابتدائی منزلوں میں ، دونوں مملکتوں کا ایک ہی گورنر جزل ہوگا اور بعد کوئی تبدیلی بھی کی جاسکتی ہے ...... مام طور پر بیسوچا جا تا تھا کہ پاکستان بھی انہی بن توں کا پاس ولحاظر کے گا۔

چنانچہ ہم نے بیانلان کر دیا کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے ہمارا انتخاب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں۔ہم لیگ سے میتوقع کرتے تھے کہ وہ بھی انہی کونتخب کرے گی ،مگر را آزادی به نده می می می بیا گور خور می می می بیا گورز جزل از کی ساعت میں لیگ نے بیتجویز کر کے کہ مسٹر جناح کو پاکتان کا پہلا گورز جزل مقرر کیا جانا چا ہے ، سب کو چیران کر دیا ........ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جیسے ہی یہ خبر کی افعوں نے ہم سے کہا اس کی وجہ سے پوری صورت حال بدل گئی ہے۔ افعوں نے مشورہ و یا کہ ہم ایپ نیسلے پرنظر فانی کریں اور کسی ہندوستانی کا تقر دکر دیں ........ ہمیں بہرحال ایپ افتخاب میں تبدیلی کا کوئی سب دکھائی نہیں دیا اور ہم اسی پرمصر مسلم کورز جزل ہوں گئے۔ (Indian dominion) کے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایڈین ڈومینین (Indian dominion) کے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایڈین کر شوری کے۔

#### <u>16</u>

# منقسم مندوستان

میں جو کہائی سانا جا ہتا ہوں ، اب اس کے آخری باب تک پینچ چکا ہوں۔ ۱۲ اراکست کو ماؤنٹ بیٹن پاکستان کی ٹئ ریاست کا افتتاح کرنے کے لیے کرا چی گئے۔ انگے روز وہ والیس آگئے اور ۱۵ اراگست ۱۹۴۷ء کورات کے بارہ بیجے ہمتدوستان کی آزاد

ملک آ زاد تھا، کین اس سے پہلے کہ لوگ آ زادی اور دلتے کے احساس کا پورالطف اٹھاسکیں ، انھوں نے بیداز ہوتے ہی ہید کھا کہ آ زادی کا ہمر کاب ایک عظیم المیہ بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی بجھ لیا کہ آزادی کی تعمتوں سے محفوظ ہونے اور دم لینے سے پہلے ہمیں

ايك طويل اوردشوارسفر في كرنا بوگار

کانگریس اورائ کے ساتھ سلم لیگ نے تقسیم کو تبول کر لیا تھا۔ چونکہ کانگریس اورائ کے ساتھ سلم لیگ کو مسلمانوں میں وہیج جمایت حاصل تھی ،اس لیے عام طور پراس سے بی مطلب نکالا جاتا کہ پورے ملک نے تقسیم کو مان لیا ہے۔ لیکن اصل صورت حال بکسر مختلف تھی۔ جب ہم نے تقسیم کے فور آپہلے اور بعد ملک پر نظر ڈالی تو ہم نے دیکھا کہ تقسیم کو فر آپہلے اور بعد ملک پر نظر ڈالی تو ہم نے دیکھا کہ تقسیم کو سرف کا نگریس ورکنگ کمیٹی کی ایک قرار داد میں اور سلم لیگ کے رجشر پر سلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وام نے تقسیم کو سلیم نہیں کیا تھا۔۔۔۔۔۔ واقعہ بدے کہ بر سلیم کیا گیا ہوں کہ مسلم ان کا دل اوران کی روح اس تقسیم کے تصور کی بی مخالف تھی۔ میں بد کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ کو بہت سے ہندوستانی مسلمانوں کی جمایت حاصل تھی گین اس فرقے میں ایک بردا کیک کو بہت سے ہندوستانی مسلمانوں کی جمایت حاصل تھی گیکن اس فرقے میں ایک بردا حصد ایسا بھی تھا جس نے ہمیٹ لیگ کی خالفت کی تھی۔ ایسے لوگوں کو قد درتی طور پر ، ملک کو حصد ایسا بھی تھا جس نے ہمیٹ لیگ کی خالفت کی تھی۔ ایسے لوگوں کو قد درتی طور پر ، ملک کو

دل برس بعد صورت حال پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے ہیں بید کھتا ہوں کہ واقعات نظر اس کی تقمد میں کردی ہے جو ہیں نے اس وقت کیا تھا۔ اس وقت بھی جھے صاف نظر آ تا تھا کہ کا تھر نیں لیڈروں نے تقسیم کوا بیک آ زاداور کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ قبول نہیں کیا ہے۔ پچھے نے اسے بھٹ غصے اور تا راضگی ہیں مان لیا تھا اور بعض دوسروں نے مایوی کیا ہے۔ پچھے نے اسے بھٹ غصے اور تا راضگی ہیں مان لیا تھا اور بعض دوسروں نے مایوی کیا ہے۔ کا بیک احساس کی دجہ سے ۔ لوگ جب غم و غصے اور خوف کے شکار ہوں تو معروضیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے ۔ تقیم کے وہ جمایتی جنھوں نے جذبے کے دباؤیں آ کرقدم اٹھایا تھا ، بھلاکس طرح بیسون سکتے ستھے کہ وہ جو پچھ کرد ہے ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں؟

کا گریسوں بی تقسیم کے سب سے بڑے مای مردار پٹیل سے ماران تک کو یہ

یقین نہیں تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا بہترین حل تقسیم ہے۔ انھوں نے جھنجا ہے اورا پی

گھایل خود پندی کی وجہ سے تقسیم کی جمایت میں اپنا پورا زور لگا دیا۔ وزیر مالیات کی
حیثیت سے لیافت علی خان ان کی تمام تجاویز کو جور دکر دیتے سے ،اس کے باعث ہرقدم
پر انھیں جکست کا احماس تک کرنا تھا۔ ای لیے بحض غصے میں آ کر انھوں نے طے کر دیا
کہ جب تقسیم کے مواکوئی چارہ نہیں تو اس کو مان لیا جائے۔ انھیں اس کا بھی یقین تھا کہ
پاکستان کی دیاست پنجو وائی نیس ہے اور زیادہ دن قائم نیس رہ سے گی۔ انھوں نے سوچا
کہ بیاکستان تحدید مسلم لیک کوکڑ واسیق سکھائے گی۔ تعور نے بی دنوں میں پاکستان
کہ بیاکستان تحدید مسلم لیک کوکڑ واسیق سکھائے گی۔ تعور نے بی دنوں میں پاکستان
د میں ہوجائے گا اور وہ صوبے جو ہندوستان سے الگ ہو گئے سے ، انھیں نا قابل بیان
مشکلوں اور صحوبتوں کا سامنا کرنا پڑے گے۔ سر دار پٹیل کوشاید سیا میدتی کہ ان صوبوں کو
والیس ہندوستان میں آئے پر مجود ہونا پڑے گا ، جھے اس کا اعتراف بھی کرنا چا ہے کہ
مشکلوں اور صحوبتوں نے استے شدید تھ جاس کا اعتراف بھی کرنا چا ہے کہ
مشکلوں اور میان نے کہ کوئی انسوں نے استے شدید تھ جاس کا اعتراف بھی کرنا چا ہے کہ
مشکلوں اور میان نے کہ کوئی انسوں نے استے شدید تھ جاس کا اعتراف بھی کرنا چا ہے کہ
مشکلوں اور میان نے کہ کوئی تھی تو آتھیں (مردار پٹیل کو) کوئی افسوں نہ ہونا۔

ق آزادی بند میکند از ادی بند از ادی بند میکند از ادی بند میکند از ادی بند از ادی ب ملک کی تقتیم کی طرف لوگوں کے رویے کا اصل امتحان ۱۲ راگست ۱۹۴۷ء کو ہوا جب آزاد یا کتان کی تشکیل عمل میں آئی۔اگر ہندوستان کے وام نے آماد کی کے ساتھ تقسیم کو مان لیا ہوتا تو یقینا پنجاب بمرحد ،سندھ اور برگال کے ہندوؤں اور سکھوں نے بھی اس طرح خوشی منائی ہوتی جس طرح ان علاقوں کے مسلمانوں نے .....ان تمام صوبوں سے جواطلاعات ہم تک چیجیں ان سے ظاہر ہوگیا کہ بید عوالی کتنا کھوکھلا تھا کہ کانگریس کاتقسیم کو مان لیتا، ہندوستانی عوام کے تقسیم کو مان لینے کے مترادف ہے۔ یا کمتان کے مسلمانوں کے لیے ہماراگست ایک بوم عیرتھا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے لیے میر ماتم کا دن تھا۔ میراحساس صرف بیشتر عام لوگوں کا بی نہیں تھا، بلکہ کا تکریس كاتم ليدرون كالجمي تقاراس وفت آجاريدكر بلاني كالكريس كمدر تقروه سنده كريخ والے بيں۔ ١٢ راكست ١٩٢٧ء كو انھول نے ايك بيان جارى كيا كربيدن افسوس كا اور مندوستان كى بربادى كاسب- بورى ياكستان ملى مندوون اورسكمول في محطيعام اسى جذبه كااظهاركيا يقني طور پربيانو كلي صورت حال تقى - بهاري قوم تنظيم (كانكريس) في من فيعله كيا تقاليكن سارا ملك تقسيم بررنجيده تقاب يهال فطرى طور براكيسوال المعتاب- اكرتمام منددستان كےدلول مل تقيم نے غصاورا فسول كاليساحساسات بداكية ومندوستان كوام في اسد مانا كيول؟ أس كى اورزیادہ خالفت کیوں نہیں ہوئی؟ ایک ایبافیصلہ کرنے میں این جلد بازی کیوں ہوئی جسے تقريباً برخض غلط تصور كرتا تعا- اكر ١٥ اراكست تك مندوستان كي مسئلے كا تي حل نبيس نكالا جاسكنا تفاتواك غلط فيعلد كيول كياجائ اور بعراس يرافسوس كياجائ عين في بارباريكها تھا کہ ایک درست حل کے بائے جانے تک مانظار کر لینا بہتر ہوگا۔ بیل نے اسیے بس محر كوشش كى مرمير ، دوستول اوررفيقول في بدسمتى ميراساته بين ويا حقائق كيتين ان کی اس بجیب وغریب بے بعری کا ایک سی جواز جھے ملتا ہے کہ غصے اور مایوی نے ان کی تظركود حندلا وبإنما ـ ثنايدا كيب تاريخ كيفين .....هاراكست ..... فالروماؤنث بین کی ہر بات مان لینے کے معاملے میں ان برایک سحراور تو یم کی طرح کا اثر کردیا تھا۔ ر مورت حال المحالي من شاط وثم بالهم شروشكر موسيح تقيم كے بعد سب ہے معنک بوزیش ان مسلم لیکی لیڈروں کی تھی جو ہندوستان میں ہی رہے۔ جناح

ری آزادی ہند اللہ میں اللہ میں میں اللہ ہوں ہے۔ اس میں اللہ ہوں اللہ ہوگئے کہ اب ملک تقسیم اللہ میں اللہ ہوں کے کہ اب ملک تقسیم ہو چکا ہے اور انھیں ہند دستان کا وفا دار شہری ہونا جا ہے۔ اس دھتی پیغام نے ان میں کمزوری اور ہزیمت کا ایک عجیب احماس پیدا کر دیا ہے۔ ان میں بہت سے لیڈر سماراگست کے بعد جھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان میں سماراگست کے بعد جھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان میں سماراگست نے بعد جھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان میں سماراگست نے ہرایک نے گرے ملال اور غصے کے ساتھ کہا کہ جناح نے انھیں دھوکا دیا ہے اور سے سہارا چھوڑ دیا ہے۔

ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہیں نے بچھلیا کدان لوگوں نے تشیم کی ایک ایسی تھور بنائی تھی جس کا حقیقی صورت حال سے کوئی واسط نہیں تھا۔ وہ پاکتان کے اصل مغمرات کو سختے ہیں ناکام رہے ہے۔ اگر مسلم اکثریتی صوبوں نے ایک الگ ریاست بنائی تو یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ صوبے جہاں مسلمان اقلیت ہیں ہیں ، ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ لوپی اور بہار کے مسلمان اقلیت ہیں تے چنا نچے آئھیں تقیم کے بعد بھی ای حال ہیں رہنا تھا۔ یہ بات مجیب ہے گر حقیقت یہی ہے کہ ان مسلم لیگیوں کو بے وقوف بنا کریہ بجھا دیا گیا تھا کہ پاکتان بس بن جائے ، اس کے بعد تو مسلمان تواہ اکثریتی صوب کے بوں یا قلیتی صوبے کے آئھیں ایک الگ تو م بچھا جائے گا اور آٹھیں خو واپنے مستقبل کو طے کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اب جبکہ مسلم اکثریتی صوبے ہندوستان سے نکل گئے تھے اور بنگال اور پنجاب تک کو تھیم کر دیا گیا تھا اور مسٹر جناح کرا تی جا چکے تھے ، تو ان احتوں کی بچھ ہیں آ یا کہ انھوں نے پچھ بھی تیں چیا م ذراسا تھا گراس نے آئھیں چت کر کے رکھ دیا۔ اب ہیں است خاصی کم دور ہوگئی۔ حرید بھا کہ دراسا تھا گراس نے آئھیں چت کر کے رکھ دیا۔ اب برنبست خاصی کم دور ہوگئی۔ حرید بھا کہ دراسا تھا گراس نے آئیس چت کر کے رکھ دیا۔ اب برنبست خاصی کم دور ہوگئی۔ حرید بھا کی اجتما نہ کا دروائی سے انھوں نے ہندووں

مسلم لیگ کے اراکین یہی رشتے رہے کہ اب وہ لوگ ہندوا کٹریت کے رقم وکرم پر ہیں، یہ بات اتن بدیہی تقی کہ ان واقعات کے باعث ان کے رنج و ملال پر کسی کومشکل ہی سے ترس آیا۔ میں نے آخیس وہ یا دولا یا جو میں نے کیبنٹ مشن پلان کے دوران کہا تھا۔ اپنے ۱۱۵ پر بل ۱۹۳۱ء کے بیان میں غیر مہم الفاظ میں ہندوستانی مسلمانوں کو میں نے خبر دار کیا تھا کہ ایک روز جب آخیس ہوش آئے گا تو وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اور غیر اکثریت کے پاکستان چلے جانے کے بعد ، ہندوستان میں وہ بس ایک چھوٹی سی اور غیر اہم اقلیت بن کررہ گئے ہیں۔

۵اراگست کوآ زادی کی مین کی نشاندہی کے لیے ایک خصوصی پروگرام مرتب کیا گیا تھا۔ آدی رات کوآ کین ساز آسمبلی کا جلسہ ہوااور پراعلان کیا گیا کہ اب ہندوستان ایک آزاد او رخود مختار ریاست ہے۔ اگلے روز صبح نو بعج دوبارہ آسمبلی کا جلسہ ہوا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے افتتا می تقریر کی ۔ سارے شہر میں خوشی کا ہنگامہ بریا تھا۔ یہاں تک کہ تقسیم کی اذبیتی بھی اس وقت بھلا دی گئیں۔ شہراور مضافات کے لاکھوں باشندے آزاد کی گا مدکاجشن منانے کے لیے اسمنے ہوگے .....شام چار ہے آزاد ہندوستان کا آزاد کی گا آد ہندوستان کا پرچم لہرایا چانے والا تھا۔ اگست کے نتیج ہوئے سوری کے باوجود لاکھوں المہ پڑے بلکہ واقعہ تو یہ جا تا کشے موالے کے ایکھوں المہ پڑے بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بیں وہ گھنٹوں سے انتظار کر دہے ہے۔ جمع اتنا کشر تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بیں وہ گھنٹوں سے اور وہیں سے انتظار کر دے ہے۔ جمع اتنا کشر تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بیں نکل سکے اور وہیں سے انتظار کر دے ہے۔ جمع اتنا کشر تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بیں نکل سکے اور وہیں سے انتظار کر دے تھے۔ جمع اتنا کشر تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بیس نکل سکے اور وہیں سے انتظار کر دیا گھا کے کرنی پڑی۔

سیمسرت وجد آفریس محی محرمشکل سے اڈتالیس کھنے باتی رہی۔ اس کے دوسر سے
ہیں دن سے فرقہ وارانہ جھڑوں کی خبریں را جدھائی پر گہری تاریکی پھیلانے لگیں۔ یہ
خبریں آل اور موت اور بے رحی کی تھیں۔ یہ پہتا چلا کہ شرقی پنجاب میں ہندواور سکھ جوم
مسلمان گاؤں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ گھروں کو آگ لگارہ سے تھا اور بے گناہ مردوں
عورتوں اور بچوں کو تل کر رہے تھے۔ بعینہ الی جی خبریں مغربی پنجاب سے آئیں۔
مسلمان بغیر کمی تفریق کے ہندواور سکھ فرقے کے مردوں ، عورتوں اور بچوں کو تل کر رہے
مسلمان بغیر کسی تفریق کے ہندواور سکھ فرقے کے مردوں ، عورتوں اور بچوں کو تل کر رہے
مسلمان بغیر کسی تفریق کے ہندواور سکھ فرقے کے مردوں ، عورتوں اور بچوں کو تل کر رہے
سے۔ پورا پنجاب مشرقی بھی اور مغیر لی بھی پر بادی اور موت کا قبرستان بنما جار ہا تھا۔ یکے
بعددیگرے تیزی کے ساتھ واقعات روٹما ہوئے ۔ پنجاب سے ایک کے بعد دوسر اوز رہ

الالالان المرادي المرا بعا گا ہوا دلی آیا۔ان کے پیچیے مقامی کا تحریس کے لیڈر آئے جو حکومت سے باہر تھے۔ وه سب کے سب ان واقعات سے سراسیمہ تنے جو پنجاب میں رونما ہور ہے تھے۔جس برے پیانے پرکشت وخون ہوا تھا اس نے ان کے حوال بھی کم کردیے تھے اور وہ مالوی میں ریکتے تھے کداسے ٹاید کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ انھوں نے فوج کیوں تہیں بلوائی اضردگی کے ساتھ وہ بولے کہ پنجاب میں جو دستے تعینات ہیں وہ اب قابل اعتبار ہیں رہادران سے کی مددی تو قع نہیں کی جاسکتی تھی۔ انعول نے مطالبہ کیا کہ فوجی اعداد دہلی سے پنجاب کو میں جاتی جا ہے۔

شروع میں دعلی میں کوئی ہنگا ہے ہیں ہوئے الین جب اس غارت کری کے ساتھ ملک میں جاروں طرف آگ بجڑک رہی تھی، بیمکن نہیں تھا کہ دہلی میں جوتھوڑی ی ریزروفوج تھی اے وہاں ہے ہٹا دیا جائے۔ہم نے باہرے دستوں کو بلوانے کا فیصلہ كيا، مران كى آدے يہلے، راجد مانى ش بكاے آن ينجے۔ چونكہ وغاب سے فون خراب كى خروں كے يہي يہي مغربى و باب سے آئے والے بناوكر ينول كاسلسلى مى شروع ہو کیا تھا اس کیے دہل میں تشد د بحراک اٹھا۔ شہر برل کا آسیب جھا گیا۔ بیا ہگامہ مرف پناو کزینوں یا عام بلک تک محدود تیں رہا۔ حی کدوہ علاقے جہاں سرکاری ملازمين ربح يتصوه بمى لييث من آ كئے۔جب مغربی پنجاب كى خون ديزى كى خبرين دیل پہنچیں ، تو سرکش لوکوں کا بہوم شہر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا .....دیلی ش ان قا تلانهملون كومنظم كرنے من سكمون في تمايال حصرايا۔

من يديك عن بناج كا مول كر معال بنان اورانقام لين ك خطرناك اصول كى غیرمخاط باتوں نے بھے کتنا پریٹان کیا تھا۔ دیل میں اب ہم ای اصولوں پر ہمیا تک طریقے سے عمل ہوتا ہوا دیکے رہے ہے۔ اگر مغربی پنجاب کے مسلمان ہندوؤں اور محمول کول کے تصور دار تے تو اس کا کیا جواز تنا کہ بدلہ دبلی کے مسلمانوں سے لیا جائے؟ يرغمال بنائے اور بدلد لينے كار اصول اتنابيان ب كدكوئى بھى شاكستہ يا ہوش مند

انسان اس كى مدافعت بيس ايك لفظ بيس كهرسكما .

فوج كا روبياب كك تشويشاك مئله بن كميا يمني سب يبلي فوج فرقه واراند منافرت سے آزادگی۔جب فرقہ وارانہ بنیادوں پر ملک کونٹیم کیا گیا تو فرقہ واریت کے

اور ہر سی اسیر سے قطع نظر ، مضافات مثلاً قرول باغ ، لودی کالونی ، سبزی مندی اور خاص شہر ہے قطع نظر ، مضافات مثلاً قرول باغ ، لودی کالونی ، سبزی مندی اور صدر بازار کے علاقے سے جن میں مسلمانوں کی بڑی آ بادی تھی۔ ان تمام علاقوں میں جان اور مال اب محفوظ نہیں رہے تھے۔ نہ ہی موجودہ حالات میں مکمل فوجی حفاظت ممکن مروت عال الی خراب ہوگئی کہ کوئی بھی مسلمان میر والا رات کواس اعتباد کے ساتھ سونیں سکتا تھا کہ آگی میں و و در عدہ الشے گا۔ مسلمان میں مورت حال الی خراب ہوگئی کہ کوئی بھی مسلمان میں مروت کی افروں میں ، فوجی افسروں کوساتھ لے کرمی نے دیکھا کہ مسلمان بالکل جربیت زدہ تھے اور و بلی کے علی حصوں کا دورہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان بالکل جربیت زدہ تھے اور

ربی مے حلف سوں کا دورہ ایا۔ ہیں جاتا ہے۔ بہتوں نے میرے کھر ش پناہ جاتی۔ شہر کمل ہے ہیں گاہ جاتی۔ شہر کمل ہے ہی گاہ جاتی ۔ شہر کے مہر اکر فائل فائل سے اور میں اور معروف فائدان میرے پاس اس حال میں آئے کہ دہ یالکل فلاش سے اور بدن کے کپڑوں کے کپڑوں کے کپڑوں کے کپڑوں کے اجابے میں آئے نے کا حوصار نہیں ہوا اور انھیں فوج کی مفاظت میں آ دھی رات کو یا علی اسم لا یا گیا۔ جلدی میرا کھر بجر کیا اور میں نے کہا وُنڈ میں خیے لگواد ہے۔ برطرح کے اور برحال کے مرواور میرا کھر بجر کیا اور میں نے کہا وُنڈ میں خیے لگواد ہے۔ برطرح کے اور برحال کے مرواور

عورتیں غریب، امیر، جوان اور پوڑھے ...... محض جان کے ڈرے ایک ساتھ مٹے

سمنائے پڑے تھے۔ ضرح مرانا سے میں معربی ہے ج

جلدی ہی بہات واضح ہوگی کفام وضبط کے قائم ہونے بیں ابھی کھود ت اگرہم شہر کے فناف علاقوں بیں ان گھروں کی جفاظت ممکن نہیں تھی جوا کیلے پڑھے تھے۔اگرہم ایک علاقے میں پہرے واروں کا انتظام کرتے تو حملہ دوسرے علاقوں میں شروع کرویا جاتا۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ مسلمانوں کو یکجا کرے حفاظتی کیمیوں میں جہنجا ویتا جاتا۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ مسلمانوں کو یکجا کرے حفاظتی کیمیوں میں جہنجا ویتا جاتا۔ اس میں کوئی محاوت کی جی مروم کی جاتا ہے۔ ایک ایسان کی میں وائی محلی کیا گیا۔ اس میں کوئی محاوت کی جی مروم کی جاتا ہے۔ ایک ایسان کی میں برائے قلع میں قائم کیا گیا۔ اس میں کوئی محاوت کی جی مروم کی

میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر اس طریقے کی وجہ سے اعتراض کر چکا ہوں جس سے انھوں نے تعلیم کے مل میں مرد لی تھی۔اب جھے اس ملقے کے لیے انھیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھول نے ہارا سامنا کرنے والے بحران پر قابو پایا۔ ہیں ان کی تو انائی اورسرگرمی کا ذکر بھی پہلے ہی کرچکا ہوں جس کا اظہار انھوں نے ہندوستان كى تقليم كے ير بي اور دشوار مرسطے كوسطے كرنے ميں كيا تھا۔اب دہ اس ہے بھی زيادہ سرگرمی اور تو انائی کے ساتھ ملک کے نظم وصبط کی بحالی میں لگ گئے۔ان کی فوجی تربیت ہمارے کیے بہت کارآ مدنابت ہوئی۔ان کی قیادت اور نوجی حکمتوں کے تجربے کے بغیر، میمشکوک ہے کہ ہم اتن تیزی اور مستعدی کے ساتھ دشواریوں پر قابو یا سکتے تھے۔انھوں نے کہا کیم ورت حال بالکل جنگ کی سے ادراس سے ای طرح نمٹنا ہوگا۔ جنگ کے دوران، جنگی کوسلیں چوہیں تھنٹے کام کرتی ہیں۔ ہمیں بھی ایک کوسل آف ایکشن بنائی ہوگی جو بلاتا خیر فیصلے کرے کی اور ریکی دیکھے کی کدان کے مطابق عمل کیا جائے۔ایک بنگامی بورڈ کی تشکیل ہوئی جو کا بینہ کے کچھ اراکین اور اوٹیے عہدے کے پھے سول اور ملٹری حکام پرمشنل تھا۔اس بورڈ کی میٹنگ روزاندنج ساڑھے تو بے کورنمنٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ہوتی تھی۔ ہم پھلے چوبیں گھنٹوں میں دیے گئے احکامات اور کیے مے کاموں کا جائزہ لیتے تھے۔ یہ بورڈ بغیر کی وقعے کے اس وفت تک کام کرتا رہاجب تک کدامن بوری طرح بحال بیس موکیا۔ مرمع بورڈ تک جور بورٹیں آئی تھیں ان سے بميں اس خطرناك صورت حال كو بحصے ميں مددلتي تعي \_

اس پوری مدت کے دوران گا تھی تی ایک ہولناک ذائی اذیت میں گرفارر ہے ستھے۔ انھول نے اپنی تمام تر طاقت دولوں فرقوں کے مابین بہتر فضا کو بحال کرنے اور مسلمانوں کے جان ومال کو بچائے پر صرف کر دی۔ بیدد کیے کر انھیں انتہائی پریشائی اور تکلیف کا حساس ہوا کہ ان کی کوششیں متوقع کا میائی ہے ہم کنار نہیں ہوسکیں۔ اکثر وہ جو ایرالال کو ہمردار پٹیل کو ادر جھے بلواتے اور ہم سے کہتے کہ ہم شہری صورت حال بیان جو ایرالال کو ہمردار پٹیل کو ادر جھے بلواتے اور ہم سے کہتے کہ ہم شہری صورت حال بیان کریں۔ ان کی پریشانی بردھ جاتی جب وہ بید کے کھے واقع ایور ہا تھا اس کے سلسلے کریں۔ ان کی پریشانی بردھ جاتی جب وہ بید کے کھے کہ جو پھے واقع اور ہا تھا اس کے سلسلے

حقیقت سیہ کہ ایک طرف مردار پیل کے اور دومری طرف جواہر لال کے اور مير برويول مين ايك فرق تقابه بيه مقامي انتظاميه يراثر انداز مور بإتفااور بات صاف ہوتی جارہی تھی کہ حکام بھی دو گروپوں میں بٹ گئے ہیں۔ ان میں بڑا والا گروپ سردار پٹیل کی نظریں دیکھتا تھا اور اس انداز سے کام کرتا تھا جو اس کے خیال میں سردار بنيل كوخوش كرسكيمه ايك جهونا كروب جواهرلال كي اورميري طرف ديكها تفااوريه كوشش كرتاتها كهجوا ہرلال كے احكامات كی تعمیل ہو سکے۔ دہلی کے چیف تمشنرا یک مسلمان افسر خورشیداحمہ تنے جوصاحبزادہ آفاب احمہ کے بیٹے تنے۔وہ مضبوط افسرتہیں تنے۔علاوہ ازیں ،اٹھیں میخوف بھی تھا کہا گراٹھوں نے کوئی سخت کارروائی کی توان پرمسلمانوں کی طرف داری کاالزام بھی آسکتا ہے۔ نتیجہ بیرہ واکہ وہ تو انظامیہ کے بس برائے نام سربراہ رہے ، اور ڈیٹی کمشنرخود اپنی مرضی کے مطابق تمام کارروائیاں انجام دیتا رہا۔ بیدافسر رندهاوا کے نام سے جانا جاتا تھا اور سکھ تھا ، مرسکھوں کی بہت می رسوم اور روایات کی یا بندی نہیں کرتا تھا۔اس نے اپنی داڑھی مونڈلی می اور بال تر شوالیے متھے اور بہت سے سکھاس کوتقریبا ایک برعتی سجھتے ہتھے۔ وہ تقسیم سے پہلے بھی دہلی میں ڈپٹی کمشنررہ چکا تھا اور پندرہ اگست سے پہلے کی وقت میر جو یز تھی کہ چونکہ اس نے اپنی مدت پوری کرلی ہے اس کیے اسے پنجاب واپس جیج دیا جائے۔ دیلی کے بہت سے متازشہر یوں علی الخصوص مسلمانوں کے ایک بڑے طفے نے اس تجویز کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ان کا کہنا . تھا کہ رندھا وا ایک روش خیال اورمضیوط افسر ہے اور ان مشکل ونوں کے دوران اس کا مناسب بدل يانا محال موكايه

چنانچدرندهاوا کوروک لیا گیا ، گراییا گلا ہے کہ فرقہ وارانہ تناوکا زور ، جو پورے بنجاب میں پھیل چکا تھا ، اس کے اثر میں آ کروہ بھی بدل گیا۔ جھے ایسی بہت می رپورمیں ملیس کہ شریبندوں کے خلاف وہ مطلوبہ حد تک شخت اور مؤثر کارروائی نہیں کررہا ہے۔ وہ مسلمان جھوں نے سال بھر پہلے اسے دہلی میں برقر ارد کھنے کی ورخواست کی تھی اب آتے مسلمان جھوں نے سال بھر پہلے اسے دہلی میں برقر ارد کھنے کی ورخواست کی تھی اب آتے سے اور کہتے تھے کہ دہلی کے مسلمان شہر یوں کی ضروری حفاظت وہ نہیں کردہا ہے۔ یہ اطلاع سردار پیل کو بھی دی گئی گراس شم کی شکانے وں پڑانھوں نے مشکل ہے کوئی توجہ صرف کی۔ سردار پیل کو بھی دی گئی گراس شم کی شکانے وں پڑانھوں نے مشکل ہے کوئی توجہ صرف کی۔

سردار بیل ممبردا ظهر متصاوراس طرح دبلی انتظامید براه راست ان کے تحت تھا۔جیسے ہی تل اور لوٹ مار کی وار داتوں کی فہرست طویل تر ہوئی گاندھی جی نے بٹیل کو بلوایا اور ان ے پوچھا کہاس خون ریزی کورو کئے کے لیے وہ کیا کررہے ہیں .....مردار پٹیل نے بير كہتے ہوئے اتھيں يفين ولانے كى كوشش كى كد كاندهى بى كو ملنے والى خبرين نہايت مبالغه آميز ہيں۔واقعہ بيہ ہے كہ انھوں نے اس مدتك كہا كہ سلمانوں كوشكايت كرنے يا ڈرنے کی کوئی وجہ ہیں ہے۔ مجھے ایک موقع الجیمی طرح یاد ہے جب ہم نتیوں گاندھی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔جواہرلال نے گہری افسرد کی کے ساتھ کہا کہ دہلی کی صورت حال کو ،جس میں مسلمان کتوں اور بلیوں کی طرح مارے جارہ ہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آھیں اینے آپ پرشرم آتی تھی کہ وہ بے بس متھ اور انہیں بچانہیں سکتے ہتھ۔ان کالتمبر انھیں جین ہے بیٹھنے نہ دے گا کیونکہ جب لوگ ان ہولناک واقعات کے بارے میں شکایت كرتے تنے توان ہے كوئى جواب بيس بن برتا تھا۔ جواہرلال نے كئى بار دوہرايا كم صورت حال ان کے لیے تا قابل برواشت تھی اوران کاممیراتھیں چین سے بیٹے جیس دیا۔ سردار بیل کے رومل نے جمیں ممل طور پر جرت زدہ کردیا۔ ایک ایسے وقت میں جب دہلی میں مسلمان دن دہاڑ کے آل کیے جارے منے۔انھوں نے نہایت اظمینان سے کا ندھی جی کو بتایا کہ جوا ہر لال کی شکایتیں ان کے لیے یکسرنا قابل قبم ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ مجھا کا دکا واقعات ہوئے ہوں الیکن حکومت مسلما ٹول کی جان اور مال بچانے کے لیے حتی الامکان ہرکوشش کر رہی تھی اور اس سے زیادہ مجھ بھی جیس کیا جاسکتا تھا۔ دراصل انھوں نے اپنی بے اطمینانی کا اظہار بھی کیا کہ وزیرِ اعظم کے طور پر جواہر لال اپنی ہی حكومت ككامول يرنا يبنديدكي ظامر كرد بني -چند لمحوں تک جواہر لال مجمد بھی نہیں کہدستے، پھر انھوں نے مایوی کے ساتھ گاندهی تی کی طرف و یکھا۔انھوں نے کہا کہ اگر سروار پٹیل کے خیالات میں ہیں تو انھیں چھونبیں کہنا ہے۔ ایک اور واقعےنے ،جوتقریاً ای وقت ہوا، صاف ظاہر کرویا کدمردار بیل کاذہن كسطرح كام كرد باتفا مثايدانمول في بيهوجا كمسلمانول يرجردوزجو جلع مورب ي ان كاكوكى جواز ضروري بهد چنانچدانمون في ايك نظريد بيديش كيا كدشمر كمسلمان

و آزادی بنز اول بنز او علاقوں ہے مہلک اسلح برآ مد کیے گئے تھے۔ان کامطلب بیٹھا کدد ہلی کےمسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر تملہ کرنے کے لیے اسلیج جمع کیے تنے اور اگر ہندوؤں اور سکھوں نے جارحیت میں پہل ندی ہوتی تومسلمانوں نے اٹھیں برباد کردیا ہوتا۔قرول باغ اور سبزی منڈی سے پولیس نے چھاسلے برآ مد کیے۔مرداریٹیل کے علم سے اتھیں کورنمنٹ ہاؤس لا یا گیا اور ہمارے معائنے کے لیے کیبنٹ روم کے ایٹی چیمبر میں رکھ دیا گیا۔ جب ہم ا بی روز کی میٹنگ کے لیے بیجا ہوئے بسروار پیل نے کہا کہ بہلے ہم اینٹی چیبر میں جائیں اور برآ مدكرده اسلحدد مكي لين ......م وبال ينجي وكياد مكت بيل كدميزير بادرجي خاف مل كام آنے والے درجنوں جاتوجن میں زنگ لكا مواتھا، جيب ميں ركھنےوالے اور قلم يا پہل تراشنے والے جاتوجن سے بعض دستوں کے ساتھ منے بعض بغیر دستوں کے اور لوہے کی چھسلافیں جو برانے مکانات کے جنگلوں سے نکالی می سی اور پھھ والے ہوئے فولاد کے واٹر یائب رکھے ہوئے تتھے۔ سروار پنیل کے قول کے مطابق میں وہ اسلے تتھے جو و بلی کے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کونیست و نابود کرنے کے لیے جمع کیے تھے۔ لإرد ماؤنث بينن نے أيك ما دوجا قواتھائے اور مسكراتے ہوئے كہا كدوه لوك جنفول نے ميرسامان اكشما كيا تما ، وه جنگي داؤل جي كا ايك جيرت انگيزنصور ريختے مول محے اگر وه مير سوچے بیل کہ شہرد بلی برائمی اسلول کی مددے قبضہ کیا جاسکتا ہے۔

وہ آزادی ہند ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ہوں کی جیت تو ہو۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ جب سکہ ایک میں اس اور نظم وضبط قائم نہیں ہوجاتا گا ندھی جی برت رکھیں گئی کہ جب لوگ جوال میں امن اور نظم وضبط قائم نہیں ہوجاتا گا ندھی جی برت رکھیں گئی اور وہ بجھ کرنے پر لوگ جوال وقت تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے آئھیں شرم آئی اور وہ بجھ کرنے پر مائل ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس عمر میں اور انسی صحت کے ساتھ گا ندھی جی کو لا زی طور پر برت سے بچایا جاتا جا ہے۔ پہلے انھوں نے انہی سے انہل کی کہ برت کا خیال جھوڑ ویں ، مگر گا ندھی جی اڑے۔ پہلے انھوں نے انہی سے انہل کی کہ برت کا خیال جھوڑ ویں ، مگر گا ندھی جی اڑے۔ پہلے انھوں نے انہی سے انہل کی کہ برت کا خیال جھوڑ ویں ، مگر گا ندھی جی اڑے۔ پہلے انھوں ہے۔ پلے انھوں ہے۔ پلے ہوں ہے۔ پلے

ایک بات جس کا گاندھی جی کے ذہن پر بہت بڑا ہو جھ تھا وہ مردار پٹیل کا رویہ تھا۔
سردار پٹیل کا تعلق گا ندھی جی کے اندرونی صلقے سے تھا اور وہ انھیں بہت عزیز ہتے۔ واقعہ سے کہ سردار پٹیل کا تعمل سیاسی وجودگا ندھی جی کا مرہون منت تھا۔ کا نگر ایس کے اہم لیڈروں میں بہتوں کی سیاسی زندگی گا ندھی جی کے منظر عام پر آئے ہے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ بہر حال دواشخاص ......سردار پٹیل اور را جندر پرساد ......ا سے تھے جو کلیتا گا ندھی جی کی گئیت تھے۔

ڈاکٹر راجندر پرساد کا تعلیمی ریکارڈ شاندار رہاتھا اور بہت سے لوگ آھیں ہمار کی سیاست کے ابھرتے ہوئے نمایاں ترین فض کے طور پردیکھتے تھے گرانھیں زیادہ فکراپی و کالت کی تھی اورشایدوہ سبھی سوچتے تھے کہ امام بھائیوں اورمظہرالی جیسے لیڈروں کے مقابلے بیں آخیس زیادہ موقع بھی نہیں لسکا تھا۔ جب گاندھی جی بہارا آئے تو انھوں نے دیکھا کہ سیاسی تیادت مسلمانوں کے ہاتھوں بی تھی اورشروع بیس تو ایک بھی ہندوجس کی کوئی حیثیت رہی ہو، ان کے ساتھ شام نہیں ہوا۔ ایک معتبر ذریعے سے بیل نے سناہے کہ ڈاکٹر پیدا نئر سنہانے ایک ڈرکا اجتمام کیا جہاں نبتا زیادہ متاز ہندوؤں کوگاندھی جی کہ تعاون بیس شامل ہو جا تیں کے بشرطیکہ گاندھی جی سے کہا کہ بہار کے ہندوتر یک عدم تعاون بیس شامل ہو جا تیں گے بشرطیکہ گاندھی جی کی کہی ہندوکو اس کا لیڈر منتخب کر دیں۔ سے ملئے کے لیے کہ وہ اپنی من مانی کے ساتھ کی کو بھی لیڈرشپ نہیں دے سکتے تھے ، تعاون بیس شامل ہو جا تیں گے بشرطیکہ گاندھی جی کہ گاندھی جی کی گئر رشپ نہیں دے سکتے تھے ، تعاون میں شامل ہو جا تیں می بار ملاحیت اورصاحب کردار ہندوآ کے بڑھا تو وہ اس کی خردر مدد کریں گے۔ جب گاندھی جی کے ساتھ کی کو بھی لیڈرشپ نہیں دے سے تھے ، اس یہ دعدہ کریت تھے کہ اگر کوئی با ملاحیت اورصاحب کردار ہندوآ کے بڑھا تو وہ اس کی خردر مدد کریں گے۔ جب گاندھی جی کہ ماتھ کی کو بیس ادارہ مندوآ کے بڑھا تو وہ اس کی میں میں کے بین گی کی ہندو تھیں۔ بی گیا اور چند میں بیسوں کے اندرگاندھی جی کی کہ مداور جا ہے۔ جب کی میں کو بیس کی بیندرگو سے سے کیا گیا کہ کی کے معاصف کی کی میں دور کریں گے۔ جب گاندرگی کی کہ داور جا ہے۔ سے وہ ایک کل ہند شخصیت بیں گئے۔ جب

تپیل کا معاملہ اور زیادہ دل چسپ ہے۔ عدم تعاون کی تحریک سے پہلے ، تجرات کے بہت سے وکیلوں میں ہے بس ایک پٹیل ہی تھے جن کی ملک کی عوامی زندگی میں مشکل بی سے کوئی جگہ یا دل چسی تھی۔ جب گاندھی جی نے احد آباد کواپنا ٹھکانہ بنایا تو انھوں نے سردار پنیل کوچن لیا اور زینہ برزیندان کی حیثیت بنائی۔ بنیل دل و جان سے ان کے همایی بن مسلے ،اور میدذ کرتو میں پہلے کر چکا ہوں کہ س طرح بیشتر موقعوں پروہ بس گا ندھی جی کی خواہشوں کو دوہرا دیا کرتے تھے۔وہ گاندھی جی ہی تھے جنھوں نے ان کو کا تکریس ور کنگ میٹی کا ایک رکن بنایا۔ پھر میمجی گاندھی جی نبی کی وجہ سے ہوا کہ ۱۹۳۱ء میں وہ كالكريس كے صدر بن محے۔ كاندهى جي كواس بات سے كبرى چوٹ كى كداب بنيل ايك اليي پاليسي اختياركريس جوان تمام اصولوں كى يكسر ضد ہوجن كا گاندھى جي كولحاظ تھا۔ م اندهی جی نے کہا کہ انھوں نے اپنی آ تھوں کے سامنے دہلی کے مسلمانوں کوئل ہوتے دیکھا ہے۔ بیالیے وقت میں کیا جار ہاتھا جب ان کے اپنے ولیے بھائی حکومت ہند کے ممبر داخلہ اور راجد هائی میں نظم وضبط کو قائم رکھنے کے لیے ذہے دار تھے۔ پٹیل ند صرف بیر کرمسلمانوں کے شخفط کا انتظام کرنے میں ناکام رہے۔ بلکداس کے سلسلے میں ان سے جو دکا بیتیں کی جاتی تھیں آتھیں وہ لا پروائی کے ساتھ ٹال دیتے ہتھے۔گا ندھی جی نے کہا ان کے پاس کوئی اور راستہیں رہ کمیا ہے سوائے اپنا آخری حربہ استعال کرنے کے، لینی میر کہ جب تک صورت حال بدل نہ جائے وہ برت پر رہیں گے، چنانچہ ۱۲ ارجنوری ۱۹۲۸ء کوانھوں نے اپنا برت شروع کر دیا۔ ایک معنی میں اس برت کا رخ سردار پنیل کے رویے کے خلاف تھا اور سردار پنیل جائے بتھے کہ ایہا ہے۔ ہم نے گاندی بی کواس برت سے باز رکھنے کی اسپے بس بھرکوشش کی تھی۔ برت کے پہلے دن کی شام کو، جواہر لال بہردار پیل اور میں گاندھی جی کے پاس بیٹے ہوئے تنے، اللی منج سردار پتیل ممبئی کے لیے روانہ ہونے والے تنے۔ انھوں نے رسی انداز میں کا ندهی جی سے بات کی اور میشکوه کیا کہ گا ندهی جی بغیر کمی معقول وجہ کے برت رکھ رہے ہیں۔انھوں نے بیشکایت بھی کی کہ اس طرح کے برت کے جواز کے لیے کوئی حقیقی مسكلتهين ہے۔ دراصل اس برت كى وجہ سے سردار پتيل كے خلاف الزامات كو بردھاوا ملے کا۔انھوں نے قدر ئے تی کے بماتھ کہا کہ کا عرض جی کے طرز ممل سے تو ایبا لگتا ہے

رہ آزادی ہند میں ملک ہوں ہوں گئی گئی گئی ہے۔ کہ جسے سر دار پٹیل ہی مسلمانوں کے لیے کے مدار ہیں۔

الم بیروار پٹیل اس جواب سے ناراض ہو گئے اور گاندھی جی سے روکھائی کے ساتھ بات کی۔ جواہر لال کواور جھے ان کے برتاؤ پر صدمہ بھی ہوا اور جیرانی بھی اور ہم چپ نہیں رہ سکے ۔ بین نے احتجاج کیا اور کہا ، ولھے بھائی ہوسکتا ہے آپ کواس کا اندازہ نہ ہو، محربہ مجربائی کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا روبید کتنا تو ہیں آ میز ہے ، اور آپ کا ندھی جی کوکٹناؤ کھی ہی جاور آپ

مردار بنیل ایک لفظ کے بغیر اٹھ کوڑے ہوئے اور ایما ظاہر کیا کہ جیسے وہ وہال
سے بطیے جا کیں گے۔ میں نے انھیں روکا اور کہا کہ انھیں اپنا پروگرام منسوخ کردینا
جا ہے اور دہلی میں رکے رہنا جاہے۔کوئی نہیں کہ سکنا کہ واقعات کیا رخ اختیار کریں ،
اوراس وقت جب گا عرمی جی کا برت جاری ہے، انھیں جانا نہیں جانا ہیں جانا ہی جانا ہی جانا ہی جانا ہی جانا ہیں جانا ہی جانا ہیں جانا ہی جانا ہی

پنیل نے تقریباً چیخ کرجواب دیا۔ "میرے یہاں رکنے سے کیافا کدو؟ گاندھی تی میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ساری دنیا کے سامنے ہندوؤں کے نام پر کالک لگانے کا تہید کر چکے ہیں۔ اگر ان کا بھی روب ہے تو جوے افسیں بحو تیس کی دہیں لینا۔ ہیں اپنا میرو کرام نہیں بدل سکتا اور جوے بھی جاناتی ہے "۔

پرر ار بیل کے لفظوں سے زیادہ ان کے لیجے نے جمعے کہری تکلیف پہنچائی۔ میں مردار بیل کے لفظوں سے زیادہ ان کے لیجے نے جمعے کہری تکلیف پہنچائی۔ میں نے موجا ان کا اثر کا عرص جی پر کیا ہوگا؟ بیل کا ندمی جی کی بی تخلیق تنے اور ان کی مدد کے نے موجا ان کا اثر کا عرص جی پر کیا ہوگا؟ بیل کا ندمی جی کی بی تخلیق تنے اور ان کی مدد کے

بنیل نے گاندھی جی کی طرف سے اپنا جی کڑا کر لیا تھا، گرد ہلی کے لوگوں نے نہیں۔
جیسے بی خبر پھیلی کہ انھوں نے اپنا برت شروع کر دیا ہے ،صرف اسی شہر میں نہیں بلکہ
پورے ہندوستان میں گہری ہلچل کچ گئی۔ دہلی پرتو بجلی کا سااٹر ہوا۔ ایسے گروہ جو ابھی حال تک گاندھی جی کے خلاف نے ،انھوں نے آگے بڑھ کر کہا گاندھی جی کی قیمتی زندگ بیانے کے لیے وہ بچھ بھی کرنے پر تیارر ہیں گے۔

کی طرح کے لوگ آئے اور گاندھی تی سے بتایا کہ دہلی میں امن بحال کرنے کے لیے وہ کام کریں گئے۔ لیے وہ کام کریں گئے۔ لیکن گاندھی تی پران کے لفظوں کا اثر نہیں ہوا۔اضطراری سرگرمی کے وہ دن گزر مجے۔ تنیسر بے دوزصورت حال پرغور کرنے اورا یسے طریقے اختیار کرنے کے لیے، دن سے گاندھی جی کواپنا برت چھوڑنے پر مائل کیا جاسکے،ایک عوامی جلسہ طلب کیا گیا۔

جلے کی طرف جاتے ہوئے میں گا ندھی تی سے ملا۔ میں نے کہا کہ وہ اپنا برت توڑنے کی شرطیں رکھ دیں۔ اس کے بعد ہم ان شرطوں کوعوام کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جب ان معاملات برگا ندھی جی کواطمینان ہو جائے گا تو وہ اپنا برت ترک کردیں گے۔

گاندی جی نے کہا'' بیکام کی بات ہے، میری پہلی شرط ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ملوں کی دور سے دور کی اور سکھوں کے م کے حملوں کی وجہ سے ، وہ تمام مسلمان جو دبلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے انھیں پھر سے واپس بلایا جائے اور اسپے گھروں میں بھرسے بسایا جائے۔

سیایک اچھا اور شاکستہ اقد ام ہوتا الیکن بھیے پند تھا کہ یہ قابل عمل ہجو ہز نہیں ہے۔
تقسیم کے بعد، پنجاب کے دونوں حصوں میں زعر گی درہم برہم ہوکررہ گی تھی۔ مغربی
پنجاب سے لاکھوں پناہ گزین ہندوستان آئے تھے اور مشرقی پنجاب سے لاکھوں پاکستان
علے کئے تھے۔ ہزاروں دبلی سے رخصت ہو گئے تھے اور مغربی پنجاب کے بہت سے پناہ
گزینوں نے ان گھروں پر قبضہ کرلیا تھا جنھیں مسلمانوں نے خالی چھوڑا تھا۔ اگر بیکس
چندسوا فراد کا معاملہ ہوتا تو شایدگا ندھی جی کی خواہش پرعمل کر دیا جا تا۔ گراس معاسلے
چندسوا فراد کا معاملہ ہوتا تو شایدگا ندھی جی کی خواہش پرعمل کر دیا جا تا۔ گراس معاسلے

وہ آزادی ہند اور میں اور ہندوں اور میں اور میں اور میں اور ہندوں اور ہندووں اور ہندوں کو کا ایکا ہا ہے۔

مہلے تو گاندی تی رضا مندنیں ہوئے اور اپنی ہی شرطوں پر اصرار کرتے رہے مگر بالآخر انھوں نے مان لیا اور کہا کہ اگر میشرطیں جو میں نے تجویز کی تعییں ، میرے لیے اطمینان پخش ہیں تو وہ می انھیں تبول کرلیں ہے۔ میں نے اپنے خیالات کے لیے ان کی

(۱) ہندواور سکھ فور آمسلمانوں پر جلے کرنا ہند کریں اور مسلمانوں کو باور کرائیں کہ وہ بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔

(۲) ہندواور سکھا سے بیٹی بنانے کی ہرمکن کوشش کریں سے کہ ایک بھی مسلمان اپنی جات ہوں کے کہ ایک بھی مسلمان اپنی جات ہوں کا دیا ہے۔ جات اور مال کے عدم تحفظ کی وجہ سے ہندوستان نہ چھوڑنے یا ہے۔

(۳) عِلْتی ریل گاڑیوں میں مسلمانوں پر جو حملے ہور ہے تھے اُٹھیں فوراً رک جانا چاہیے اوران حملوں میں جو ہندواور سکھ حصہ لے رہے تھے اُٹھیں ایسا کرنے سے روکا جانا چاہیے۔

(۳) وہ مسلمان جو نظام الدین اولیّا،خواجہ نظب الدین بختیار کا گی اور حضرت نصیرالدین چراغ وہلوی کی درگاہوں یا زیارت گاہوں کے پاس آباد ہے،
انھوں نے پریشانی میں اپنے گھر چھوڑ دیدے تھے۔ انھیں اپنی بستی میں واپس لایا جائے اور پھرسے آباد کیا جائے۔

(۵) درگاه حضرت قطب الدین بختیار کاکی گونقصان پہنچایا گیا تھا اگر چہ حکومت اس کی مرمت اور بحالی کرواسکتی تھی ، مگر گاندھی جی اس سے مطمئن نہ ہوئے۔ انھوں نے اصرار کیا کہ ہندواور سکھا ہے گناہ کے کفار سے نے طور پر درگاہ کی بحالی اور مرمت خود کروائیں۔

(۲) سب سے اہم ضرورت دلوں کو بدلنے کی تھی۔ ان شرطوں کا بورا ہونا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ بیکام۔ ہندواور سکے فرقے کے لیڈروں کو جا ہے کہ اس سلسلے میں گا ندھی جی کو آجی طرح یقین دلائیں تا کہ ایسے کسی مسئلے پر آھیں دویارہ برت ندر کھنا ہڑے۔

گاندھی تی نے کہا، میں جا ہتا ہوں کہ بیمبرا آخری برمت ہو۔ میں نے گاندھی جی کو یقین دلایا کہ میشرطیں پوری کی جاسکتی تھیں۔ میں دن کے اربیح جلسے میں آیا اور شرطیں حاضرین کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم

یں ابھی تقریر کر ہی رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے شرطوں کی نقلیں اتار لیں اور حاضرین سے دستخط کروائے گئے۔ جلسہ برخاست ہوئے سے بہلے اس دستادین پر بزاروں نے دستخط کر دیے تھے ............. رندها وا جو ابھی تک ڈپٹی کمشز تھا ، اس نے بہندواور سکھ کیڈروں کا ایک گروپ اکٹھا کیا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گی بہندواور سکھ کیڈروں کا ایک گروپ اکٹھا کیا در حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گی کی درگاہ کے لیے چل پڑاتا کہ مرمت کا کام ہوجائے۔ ساتھ ہی ، و بلی میں کام کرنے والی کی سوسائٹیوں نے برسر عام بی جہد کیا کہ وہ گاندھی جی کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں خودکوشش کریں گی۔ واقعہ بیہ ہے کہ ان سوسائٹیوں نے بیا علان کر وہا ہے سر لے رہی ہیں۔ شام تک تمام ویا کہ شرطوں کو پورا کرنے کی ذیبے داری وہ اپنے سر لے رہی ہیں۔ شام تک تمام ویا کہ شرطوں اور پول کے وفو دمیرے پاس آئے اور دہلی کے ہر طقے سے جمعے یقین والیا گارٹی وا درگرو پول کے وفو دمیرے پاس آئے اور دہلی کے ہر طقے سے جمعے یقین والیا گیا کہ گاندھی جی کی شرطیں انھیں منظور ہیں اور اب جمعے گاندھی جی سے بیدورخواست کرنی جاسے کہ اینا ہرت تو ڈویس۔

اگلی مین میں نے دہلی میں نمائندہ لیڈروں کی ایک میننگ طلب کی۔ ہم اس فیلے

حک آئے کہ سب کو برلا ہاؤس جانا چاہے اور گاندھی تی کوخضی طور پر یقین ولانا چاہے۔

میں تقریباً دس بے برلا ہاؤس کی بنچا اور گاندھی تی سے کہا، اب میں کمل طور پر مطمئن ہوں

کہ ان کا مقعمد پورا کر دیا گیا ہے۔ ان کے برت نے ہزاروں کے دل بدل دیے تقے اور

ان میں انصاف اور انسانیت کا احساس پھرسے جگایا تھا۔ ہزاروں نے اب بہ عہد کیا تھا۔

کہ فرقوں کے درمیان اجھے تعلقات برقر ار رکھنے کو وہ اپنا اولین مقصد سمجھیں سے

کہ فرقوں کے درمیان اجھے تعلقات برقر ار رکھنے کو وہ اپنا اولین مقصد سمجھیں سے

رہ آزادی ہند میں نے گاندھی جی سے ایل کی کہاں یقین دہائی کو تیول کر لیس اور اپنا ہرت

صاف نظراً تا تفا كه كاندهي تي خوش تصريم مر جاري درخواست اس وفت تك انھوں نے قبول مبیں کی تھی۔ دن بحثول اور منتول میں گزر کمیا۔ ان کا وزن اور طاقت محك تي هي اوروه بير تبين سكتے تھے۔وہ بستر بردراز تصادر جو بھی دندا تا اس كى باتيں سنتے تھے اور بیانداز ولگانے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے ول بچ بھے کس حد تک بدلے ہیں .....اخریس انھوں نے کہا کہ دوسرے روز سے مک وہ جواب دیں گے۔ میے دن ہے ہم سب ان کے کرے میں یکیا ہو گئے۔جواہر لال ہملے ہے وہیں تنے۔ دوسرے اور لوگ جوآئے ان بیل یا کستان کے ہائی کمشنرز ابد حسین بھی تنے جنھول نے کا ندھی جی سے ملنے کی اجازت جا بی تھی ۔ کا تدھی جی نے آھیں بلوالیا اور وہ مجمع جس میں سر دار پنیل کے سوا ساری کا بینہ موجودتھی ، اس میں وہ بھی شامل ہو مجھے۔ کا عرقی جی نے اشارے سے کہا کہ جولوگ اسے عہد کو دو ہراتا جاہتے ہیں ، ایسا کریں۔ دہل کے تقریباً بچیں لیڈرجن میں ہندوؤں اور سکموں کے ہرسیاس کمتب فکر سے تعلق رکھنے والے شامل منے ، ایک ایک کرے آئے برھے اور شم کھائی کد کا ندھی جی سے جوشرطیں رکی ہیں ، انھیں وہ بوری وفاواری کے ساتھ انجام دیں سے کاندھی تی نے پھرایک اشاره کیا اوران کے علقے مے مرداور حورتی رام وصن گانے سکے۔ان کی ہوئی ایک گلاک میں سنترے کاعرق لائیں اور اتھوں نے اشارہ کیا کہوہ گلائی جھے دے دیں۔ میل نے گلاس ان کے ہونوں سے لگایا اور گاندھی جی نے اپنا برت تو رویا۔

گاندگی بی کا برت شروع ہونے کے بعد ، اخبار استیسمین کے سابق ایڈیٹر مسٹر
آ رخم مور نے بھی امپیر مل ہوٹی میں اپنا برت شروع کر دیا تھا۔ ہندو مسلم فسادے وہ
بہت متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے جھے کہا کہ اگر یہ ہنگا ہے تتم نہیں ہوتے تو انھوں
نے بھی مرن برت کا فیعلہ کرلیا ہے۔ وہ بہت برسوں سے ہندوستان میں تھے اور اسے اپنا
وطن بنالیا تھا۔ بہطور ایک ہندوستانی کے اسے وہ اپنا قرض بچھتے تھے کہ اس انسائی ہے بی
اور پستی کورکوا کیں ، جو اس وقت مائے تھی۔ انھوں نے کہا ہندوستان کو جس ہولتاک
ار پستی کورکوا کیں ، جو اس وقت مائے تھی۔ انھوں نے کہا ہندوستان کو جس ہولتاک

ا پنا برت تو ڑنے کے بعد بھی ، گا ندھی ہی کو دھیرے دھیرے اپنی طاقت ہمال کرنے میں کئی روز لگ گئے۔ ہمردار پٹیل ہمینی سے واپس آئے اور گا ندھی جی سے ملاقات کے لیے گئے۔ میں بھی اس وقت موجود تھا۔ گا ندھی جی کی عظمت ایسے موقعوں سے زیادہ کی اور موقعے پر روٹن نہیں ہوتی تھی۔ انھوں نے پٹیل کا خیر مقدم بردی شفقت سے زیادہ کی اور موقعے پر روٹن نہیں ہوتی تھی۔ انھوں نے پٹیل کا خیر مقدم بردی شفقت اور ملائمت کے ساتھ کیا۔ ان کے چہرے بشرے میں نارائسکی یا غصے کا شائیہ تک نہیں تھا۔ وہ صاف بہتہ چانا تھا کہ پٹیل ہے چین ہیں اور ان کا طور طریقہ ابھی بھی روکھا اور رسی تھا۔ وہ گا ندھی جی ہے خوش نہیں سے اور گا ندھی جی نے مسلمانوں میں اپنے تحفظ کا احساس بیدا گا ندھی جی ہے۔ کے لیے جی پچھ کیا تھا ، اسنے وہ پہنڈ نہیں کرتے ہتھے۔

کا ندهی جی کی طرف اس رویے میں سردار پتیل تنہائبیں ہتے .....واقعہ رہے كه مندوؤل كاليك كروب ال دفت سے كا ندحى جي كے خلاف تى كا نداز اپنائے ہوئے تقاجب سے انھوں نے بونے سے رہائی کے بعد جناح کے ساتھ مفتکو شروع کی تھی ..... ان کی تاراضتی روز بدروز بردھتی تی۔ وہ کھلے عام کا ندھی جی کی ندمت كرتے شے كہ انھوں نے ہندوؤل كواليے مفادات سے محروم كر ديا ہے جن كووہ جائز مفادات کا نام دیتے ہیں۔ بیراز نہیں رہ کمیا تھا اور پورے ملک میں لوگوں کواس کا پہتہ تفا- مندوستان كي تعتيم كے بعد، ببرحال، يه معاملات يوري طرح الجركر سامنة المحقية مهاسبعاا درراشربيه ويم سيوك سنكدكي قيادت جن مندوؤن كاايك حلقه كحطے بندوں بيركہتا پھرتا تھا کہ گاندھی جی ہندوؤں کےخلاف مسلمانوں کی مدد کررہے ہیں۔ یہاں تک کہوہ · لوك كا ندهى جى كى برار تفنا سجاد لى كالفت بحي منظم كرف ميك، جن من كاندهى جى كى ہدایت پر ہندو صحیفوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور انجیل کی آیات بھی پڑھی جاتی تھیں۔ ستبز ١٩٥٤ء ميں جب وہ دبلي آ مي اس كے بعدان ميں سے مجداد كول نے ان كى يرار تفنا سبعاؤل کے خلاف ایک ما قاعدہ ایک ٹیشن شروع کردیا اور مید کہا کہ وہ قرآن یا انجیل کی آیتی پڑھنے کی اجازت نہیں دیں مے۔اس سلسلے میں بمغلث اور ہینڈ بل تعلیم کیے منے۔ بیا کہ کرجمی لوگوں کوگا ندھی تی کے خلاف اکسایا گیا کہ وہ مندوؤں کے دشمن ہیں۔ ا یک پیفلٹ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ گا عرص تی نے اپنے طور طریقے بدلے ہیں تو

گاندهی جی کے برت نے اس کروپ کومزیداشتعال دلایا .....اب انھوں نے گاندهی جی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ برارتھنا سبھاؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد،جلد ہی ان پر ایک ہم پھینکا گیا۔خوش متی سے کسی کو چوٹ نہیں آئی لیکن بورے ہندوستان میں لوگوں کو اس برصدمہ پہنچا کہ کوئی گاندھی جی کے خلاف بھی ہاتھ الھاسكتا ہے۔ پولیس نے اپن تحقیقات شروع كیں اور به بات بہت عجیب لگی كه آتھیں به تک معلوم نہ ہوسکا کہ بم کس نے رکھا تھا اور برلا ہاؤس کے باغ میں وہ بھلاکس طرح واخل ہوسکا ...... بیجمی عجیب تھا کہ اس واقعے کے بعد بھی ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے مناسب اقد امات تہیں کیے گئے۔اس دافعے نے صاف ظاہر کر دیا کہ تعداد میں وہ جاہے جننے کم ہوں ، مراکب حلقہ کا ندھی جی کول کرنے کے دریے ہے۔ چنانچہ دہلی کی بولیس اورس آئی ڈی سے بیاتو تع فطری تھی کہ اٹھیں گا ندھی جی کے شخفظ کی خاطر خصوصی انظامات کرنے جاہئیں ...... مجھے بیر کہنا پڑتا ہے کہ بیات ہمارے لیے ہمیشہ شرم اوررنج كاباعث رب كى كدانتائى مبتديانة تم كى احتياطى تدابير بھى اختيار نبيس كى تئيں۔ م کھے اور دن گزر میے ...... جیسے جیسے گاندھی جی کی طاقت دھیرے دھیرے بحال ہوتے گئی ، انھوں نے پرارتھنا کے خاتبے پر جمع سے خطاب کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ ہزاروں لوگ ان پر ارتھناؤں میں شر یک ہوا کرتے ہے اور ان کا خیال تھا کہ اپنا سنديه عوام تك پہنچانے كے سب سے موثر طريقوں ميں سے ايك طريقد بيكى ہے۔ ۳۰ رجنوری ۱۹۲۸ء کو میں دن کے ڈھائی بیجے گا ندھی جی کے یاس میا۔ جھےان سے تی اہم مسلوں پر بات کرنی تھی اور میں ان کے ساتھ تھنے بھر سے زیادہ بیٹا۔ پھر قريب ساز سے يا جي بي محروايس آيا۔اجا عک ياد آيا که کل اہم نكات يريس نے ان سے مشورہ جیس کیا تھا۔ میں برلا ہاؤس واپس آ عمیا اور میدد مکھ کر جیران ہوا کہ دروازے بند تھے۔ ہزاروں لوگ مبزہ زاریر کھڑے تھے اور بھیڑ چھلک کرسڑکوں پر پھیل عنی کئی کئی ........... بین سمجھ جھی سکا کہ معاملہ کیا تھا ، مگر میری کاریر نظریزے ہی انھوں نے میرے لیے راستہ بنایا۔ گیٹ کے قریب میں اتر ااور ان کے گھر کی سمت چل پڑا۔ گھر کے دروازے بھی مقفل تنے۔ کھڑ کی کے شاشے سے ایک مکین نے جھے دیکھ لیااور مجھے اندر لے

## حرف آخر

اس سائے کے بعد عینی شاہدوں کے بیان سے میصاف ظاہر تھا کہ قاتل انتہائی مفکوک انداز میں آبا تھا۔اس کا طرز عمل اور الفاظ ایسے سے کہی آئی ڈی اس پر نگاہ رکھ کئی تھی اور اسے نگاہ رکھنی جا ہے تھی۔اگر پولیس نے کوئی کا دروائی کر دی ہوتی تو اس کا پیتہ چل کیا ہوتا اور اسے غیر شکے کر دیا جاتا۔وہ ایک ربوالور لے کر بغیر کی جانج پر تال کے اندر آ گیا۔گا ندھی جی جب پرار تھنا سجا میں جانج گئے ،وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئی موسے گا ندھی جی کو جواب دیا ہوئی دی ہوئی سے جواب دیا

ابوالكام آزادى بهند المحقودة المحقودة المحقودة المحقودة المحتودة المحتودة

ان تمام الموریس سے زیادہ الآق توجہ بات بیتی کہ مردار پنیل گاندھی جی کے خلاف ہوگئے تھے۔ جس وقت گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ کے سوال پر برت رکھا وہ بے نیاز رہے۔ پئیل نے سوچا کہ برت کا رخ ان کے خلاف ہے۔ ای وجہ ہے جب میں نے ان سے کہا کہ جمبئی نہ جا کیں تو انھوں نے رکئے تک سے انکار کر دیا۔ مقامی پولیش پران کے رویے کا انتہائی افسوس ناک اثر پڑا۔ مقامی کارکن سردار پٹیل کی طرف دیکھتے تھا ور جب انھوں نے رید یکھا کہ گاندھی جی کی حفاظت کے لیے انھوں نے خصوصی احکامات نہیں جب انھوں نے دو دوان لوگوں نے بھی بی می مردری نہیں مجھا کہ کوئی خاص تد ابیر کی جا کیں۔

گاندهی جی کی موت سے پہلے پٹیل کی ہے پروائی اتن نمایاں تھی کہ لوگوں نے اسے محسوس کرلیا ۔۔۔۔۔ جہ سانحہ ہوگیا تو اس پڑم وغصے کی ایک اہر کا دوڑ جانا فطری تھا۔ کچھ لوگ سردار پٹیل کو نا ابلی یا اس سے بھی زیاد و ٹرانی کا قصور وار بچھتے ہتے۔ ہے پر کاش نرائن نے اس مسئے کواٹھانے بیں خاصی ہمت دکھائی۔ گاندهی جی کی موت پراپٹی دہشت اور رخی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے دولی بیں جو جلسہ ہوا ، اس بیں ہے پر کاش نرائن نے صاف کہ دیا کہ حکومت ہند کے وزیر داخلہ ان کے تل کی ڈے داری سے فی نرون نہیں سے انھوں نے سردار پٹیل سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں پر و پیگنڈ سے کے ذریعہ گاندہی جی کی گئیں۔ پر و پیگنڈ سے کے ذریعہ گاندہی جی کے تل پر لوگوں کوا کسایا جارہا تھا اور ان پر واقعنا ایک بر و پیگنڈ سے کے ذریعہ گاندہی جی کے تل پر لوگوں کوا کسایا جارہا تھا اور ان پر واقعنا ایک بر و پیگنڈ سے کے ذریعہ گاندہ بر انھیار کیوں نہیں کی تمکنی۔

کلکتے کے مسٹر پر فلا چندر کھوٹی نے بھی یہی مسئلہ اٹھایا۔ انھوں نے بھی گاندھی جی کی فرائدگی کو بچانے بیس ناکام رہنے پر حکومت ہندکی ڈمت کی۔ انھوں نے بین نائا ندہی کی کہ اپنی سیاسی حیثیت کے لیے سر دار پٹیل کا تدھی جی کے مرہون منت سے اور انھیں ایک مضبوط اور مستقد وزیر داخلہ مجما جاتا تھا۔ وہ اس کی توجیہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ کا ندھی جی کی زندگی کو بچائے گئی کوشش کیوں نہیں کی گئی ؟

مرداریل نے ایے محصوص اعراز بس ان الزامات کاجواب دیا .... ب فک اس ساتے پر انسین مراد کے بہتیا تھا مراوک جس طرح کے عام انسین تصور وارتفہر ادے ہے،

قاتل گوڈ سے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی گئی لیکن اس کے خلاف مقدمہ قائم کرنے میں بہت دفت لگا ۔۔۔۔۔۔ چونکہ ایبا لگنا تھا کہ گاندھی جی کونل کرنے کی سازش دورتک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے پولیس نے تفتیش کے کام میں کئی مہینے صرف کردیے۔ گوڈ سے کی گرفناری پر بیلک کاردمل میر طاہر کرتا تھا کہ ہندوفر نے کا ایک حلقہ فرقہ برسی کے زہر سے کتنا متاثر ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کی وسیع اکثریت نے گوڈ سے کی فرقہ برسی کے ایم میں کئی متاثر ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کی وسیع اکثریت نے گوڈ سے کی

گاندهی بی کے انقال کوشکل ہے دومہینے گزرے ہوں گے جب مردار پٹیل پردل کا دورہ پڑا۔ میراا پناا ندازہ میہ کہ بیاس صدے کا نتیجہ تھا جوانمیں پہنچا تھا۔ جب تک گاندهی بی زندہ تنے ،ان کے خلاف پٹیل کا غصہ برقرار رہا۔ جب گاندهی جی تل کردیے گاندهی بی زندہ تنے ،ان کے خلاف پٹیل کا غصہ برقرار رہا۔ جب گاندهی جی تل کردیے گئے اور لوگوں نے کھلے عام سردار پٹیل کو غفلت اور ناا بلیت کا قصور وار تھ برایا تو آخیں شد بیرصدے اور تفکیک کا احساس ہوا۔ اس سے قطع نظر ، وہ بحول نہیں سکے بینے کہ ان کے پاس جو پچو بھی تھا اس کے لیے وہ گاندهی بی کے مربون منت ہتے۔ پٹیل کے لیے گاندهی بی کی ، ب پایاں شفقت اور توجہ نے صورت حال کو اور زیادہ شکل بنا دیا ہوگا۔ گاندهی بی کی ، ب پایاں شفقت اور توجہ نے صورت حال کو اور زیادہ شکل بنا دیا ہوگا۔ ان سب کا اثر ان کے دماغ پر پڑا اور دہ پریشان رہے ، بہاں تک کہ سی شریان ہیں انجما دخون کی وجہ سے ان پر تحر ومبوئس کا حملہ ہوا۔ وہ کوئی چار برس اور زندہ رہے مگر ان کی صحت بھی بحال نہیں ہوئی۔

اس طرح ہندوستان نے اپنی آزادی حاصل کرلی بھراتی وحدت کھودی۔ ایک نی
ریاست پاکستان کے نام سے وجود ش لائی گئے۔ پاکستان سلم لیک کی تخلیق تھا۔ چنانچہ
فطری طور پراس نی ریاست ش جماعت مسلم لیگ نے عالب افتدار کی حیثیت اختیار کر
لی سسسہ میں پہلے بی بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح کا تحریس کی مخالفت کے لیے شروع
میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ای لیے بیس مشکل بی سے کوئی ایسار کن رہا ہوگا
جس نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہو۔ نہ تو انھوں نے کوئی ایسار کی اور المحان نہ بی وہ
حس نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہو۔ نہ تو انھوں نے کوئی ایسار کی ایسا فراد
حس جو انگریزوں کی مربر سی کے تحد جوامی زندگی میں لائے گئے تھے۔ تیجہ سے ہوا کہ جب نی

ریاست کی تفکیل ہوئی تو افتد ارا ہے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو خدمت یا قربانی کا کوئی ریاست کی تفکیل ہوئی تو افتد ارا ہے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو خدمت یا قربانی کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے تھے۔ نئی ریاست کے بہت سے حکمران خود غرض لوگ تھے جو صرف ذاتی مفادی خاطر عوامی زندگی میں آئے تھے۔

نی ریاست کے لیڈروں کی اکثریت ہو ہی ، بہاراور بمینی سے تعلق رکھتی تھے۔ بن پراب سول کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ ان علاقوں کی زبان بول تک نبیس سکتے ہے۔ بن پراب پاکستان مشمل تھا۔ ای وجہ سے اس نی ریاست میں حکمران اور عوام کے مابین ایک فلیح رہی۔ ان خود ساختہ لیڈروں کوڈرتھا کہ اگر آزادا متخابات ہو گئے ، تو ان میں سے بیشتر کی واپسی تک کا بہت کم امکان ہے۔ ان کا مقصد ای لیے بیتھا کہ جب تک ممکن ہو سکے ، واپسی تک کا بہت کم امکان ہے۔ ان کا مقصد ای لیے بیتھا کہ جب تک ممکن ہو سکے ، انتخابات ملتو ی کراویے جائیں اور ملک میں بس اپنی اقتصادی حیثیت اور اقتد ارکی تغییر کی جائے۔ وی برس گرر بچے ہیں اور انجی حال ہی میں (وہاں) ایک آئین وضع کیا جاسکا ہے۔ وی برس گرر بھی ہیں اور انجی حال ہی میں (وہاں) ایک آئین میں مزید جاسکا ہے۔ وید وی رہتی ہیں۔ ابھی تک کی کومعلوم نہیں کہ نے آئین کے تحت پہلے ماسکا ہے۔ وید ہوئی رہتی ہیں۔ ابھی تک کی کومعلوم نہیں کہ نے آئین کے تحت پہلے استخابات کب کرائے جائیں گے۔

را آزادی بند المراب ال

كياكسي كوانكار موسكتا ہے كم ياكتان كى تخليق نے فرقد واراندمسئلے كو طل نہيں كيا بلكه اسے اور زیادہ شدید اور ضرر رسال بنا دیا ہے؟ تقتیم کی بنیاد ہندوؤں اور مسلمانوں کی باہمی عدادت تھی۔ یا کتان کی تخلیق نے اسے ایک مستقل آئین شکل دے دی اور اس کا طل کہیں زیاده مشکل کردیا۔اس صورت حال کاسب سے افسوستاک بہلوبیہ ہے کہ برصغیر مندوستان دو ر پاستوں میں منقسم ہوگیا ہے جو ایک دوسرے کو نفرت اور خوف کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ یا کستان کو یقین ہے ہندوستان اسے چین سے تبیس رہنے دے گا اور جب بھی اسے بیموقع ميسرآيا اس كوبرباد كردے كا ....اى طرح مندوستان كو ڈرہے كه يا كستان كو جب مجى موقع ہاتھ آیا وہ مندوستان کے خلاف اٹھے گا اور اس برحملہ کردے گا۔ اس نے دونوں ریاستوں کو ا پنا دفا می خرج بردهائے برمجبور کر دیا ہے۔ جنگ کے بعد غیر منقسم مندوستان دفاع برصرف تقريباً ايك سوكرور رويي خرج كرتا تقا-خود لاردويويل كاخيال تقا كدد فاعي افواج كي تنيول شاخوں کے لیے ایک سوکروڑ کی رقم کافی ہوئی جا ہیے۔ پھر بوارہ ہوگیا۔ فیر منقتم فوج کا ایک چوتھائی جصہ یا کستان چلا گیا۔اس کے باوجود ،اپنی دفاعی افوائ کی ضروریات پر مندوستان کو تقريباً ومعاني سوكرور روي خرج كرف يرت بي مندوستان كى حكومت كى آمدنى كاتقريباً آ دها، دفا كى اخراجات كى نذر موجاتا ہے ..... ياكتان كى حالت اگر يجھ ہے تواس سے خراب تربی ہے۔اس داتھ کے باوجود کہاس کے پاس ہندوستان کی زمین اور افواج کا صرف ایک چوتھائی جعدے اس امداد کے علاوہ جواسے امریکدے ملق ہے، وہ کم سے کم سو كرور خوداي آمدني على معد من حري كروى ب-اكريم ذرادم في كرسويس وجميل بده على كدان سبك وجدي لتنى زيردست قوى بربادى مورى بداكريدةم معاشى ارتقاك لي استعال كى جاسكى تو ملك كى تى كى رقمار بهت زياده تيز بوسكى تى \_

ایا لگاہے کہ مشرجناح اوران کے مقلدوں نے سمجھائی نہیں کہ جغرافیدان کے خلافیدان کے خلافیدان کے خلافیدان کے خلافید

سیمی ماضی کی حالت اور یہی حالت آئ ہمی ہے۔ کوئی بید امید نہیں کرسکتا کہ مشر تی مغربی پاکستان، اپ تمام اختلافات کو درست کرلیں گا درایک قوم بن جا کیں گے۔

یہاں تک کہ مغربی پاکستان کے اندرسندھ، پنجاب اور سرحد کے تینوں صوبے اندرونی اب آئی رکھتے ہیں اوراپ الگ مقاصد اور مفاوات کے لیے کام کررہے ہیں ..... بہر کیف، جو ہونا تھا ہو چکا۔ پاکسان کی نئی ریاست ایک حقیقت ہے۔ یہ ہندوستان اور ایک ایک سان دونوں کے مفادیس ہوگا کہ اپ دوستان تعلقات کو آگے بڑھا کیں اور ایک فورسرے کے ساتھ لی کرکام کریں ۔ کوئی دوسراطریق کارصرف اور زیادہ پریشانیوں، ورسمائی اور آیا می راہ پریٹانیوں، ورسمائی اور آیا می راہ پریٹانیوں، کوئی دوسراطریق کارصرف اور زیادہ پریشانیوں، ورسمائی اور آیا می راہ پریٹانیوں، کوئی کی اس اور ایک ایک اور ایک بھوتے ہیں کہ جو بھی ہوا، وہ ناگز برتھا۔ ورسم کی طرف آئی بی شدت کی ای اور ایک ای اور ایک ایک اور دوئی کے ساتھ کم کی کا ایم از ہو تھے ہے۔ یہ فیصلہ تو اور اور ای کی کہ کیا ہم نے دائش مندی اور دوئی کے ساتھ کمل کیا تھا۔



· وزرتعلیم اور وزیراعظم مندوستان جب ثانی الذکر کرنے نستشرل السٹی نیوث آف ایج کیشن وہلی کاسٹک بنیا در کھا۔





را جکماری امرت کور، لارڈ اورلیڈی ماؤنٹ بیٹن، آنربیل پامیلا ماؤنٹ بیٹن مولانا آزاد، چینی سفیر برائے مندوستان ڈاکٹرلو چیالوئن، مہاتما گاندھی کی آخری رسوم کے موقعے پر

مرتث کا توٹ مولانیا آزاد کی خودنوشت کا پہلامسودہ جب نیار ہوگیا توانھوں نے سوجا کہ افراد اور واقعات پر چند رائیں ایسی بھی ہیں جن کی اشاعت فی الوقت مناسب نہیں ہوگی۔ای کیے انھوں نے نظر ٹانی کے بعد ایک عمارت تیار کی جوحسب ذیل عنوان کے تحت شائع کی جارہی ہے:

FREEDOM INDIA AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE

. مولانا آزاد نے سوچا کہ سنتیل کے مورخ کے لیے بعض متنازعہ امور پراسیے فیصلہ اور رائے کا مکمل ریکارڈ بھی وہ چھوڑ نا جا ہیں سے جس کا مچھ حصہ مطبوعہ کتاب سے الك كرديا كياب دوموا دجوا لك نبيل كياب، ال كيسليط مين بھي اصل متن جويہاں محفوظ کیا تمیاہے،اس سے چند جزوی اختلافات موجود ہیں۔ابیااس واقعے کی بنا پر ہوا کہ جومتن اشاعت کے لیے تھا اس میں کئی ہارتطع ویر بدکی گئی ، اورایک یا دومستثنیات کو چھوڑ کر، ان کی اصل رابوں کا لہجہ زم کر دیا گیا تا کہ ان کے بعض ہم عفروں اور ساتھی كاركنول كاحساسات كوهيس ندينجي

وہ عبارتیں جومطبوعہ کتاب میں شامل ہیں ہیں ان کے بارے میں مولانا آزاد کی اصل رائے اور فیصلہ ان کاغذابت میں ملے گاجو میشنل آرکائیوز میں جمع کرویے مجے ہیں

ازادی، این الایس آزادی، این شده متن میں) جونمایاں اختلاقات ہیں، ان کی جانب اشاره حسب فریل طور پر کیا جاسکتا ہے:

(الف) مولانا آ زاد مجھتے تھے کہ ڈاکٹر سیدمحمود کو بہار کا پہلا کانگریسی وزیر اعلیٰ نہ بنا کران کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ان کا ذہن اس معالمے میں بھی بکسال طور پرصاف تھا کہ قلعہ احد تکر جیل ہے ڈاکٹر سید محمود نے جس طریقے ہے این رہائی حاصل کی ،اس کی مدافعت ممکن نہیں ... مولانا آزادنے ڈاکٹرسیدمحمود کے جیل سے باہر آنے کے بعد کی بعض کارروائیوں کو بھی تابیند کیا ۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں معاملات ہے متعلق صفحات کومطبوعہ متن ہے الگ کر دیا جائے۔ (ب) مولانا آزاد بير بحصة يتفي كدم داريتيل نے ايك ايبارول ادا كيا تعا جو کا تمریس کے نصب العین سے ہمیشہ ہم آ مک نہیں رہا۔ جب کہ مطبوعہ متن سردار پیل کے بارے بیں ان کی رائے کی طرف واضح اشار و کرتا ہے ، انھوں نے اسیے بعض سخت ما کمول کو الگ بھی کر دیا ہے ، کیونکہ وہ محسوں كرتے متے كرتومى مفادكى خاطران كى اشاعت ملتوى كردين جا ہيے۔ (ج) مولانا آزاد ندصرف بيركه مستركر شنامين كونا پيند كرتے ہتے، بلكه ان کے لیے مولانا مربحاً حقارت کا روبیر کھتے ہتے۔ان کا خیال تھا کہ کرشنا مينن قابل اعتبارتيس يتصاوران كااراده تفاكذا بي خودنوشت كي تيسري جلد میں ، وہ ہندوستان کے ہائی کمشنر کی حیثیت سے مسٹر مین کے بعض کا مول پر اورزیادہ بحر پورطر یقے ہے بحث کریں کے۔مولانا آزاداس امریس یقین رکھتے منے کہ مسرمین کے خلاف الزامات کی جمان بین ہونی جا ہے تھی تاكه يا تووه برى كردي جائے يا مور دالزام قرار ديے جاتے۔اس مسئلے کے بارے میں وہ اتی شدت سے محسوس کرنے سے کہ 190 میں جب مسترجوا ہرلال نہرو نے مین کو کا بینہ میں شامل کرنا جایا تو مولانا نے اپنا استعنیٰ بھیج دیا۔ بری مشکوں سے بیہ ویایا کہ بعد میں وہ مسٹرمینن کی کابینہ میں شمولیت پردشا مند کیے مسے ۔ انھوں نے کھل کرکھا کہ ایسا انھوں نے

ازادی بند اور ایسان از اور اور اور ایسان از اور اور ایسان از اور ایسان ایسا

صرف مسٹرنبرو کی خواہشوں کے احترام میں کیا ہے اور رہیجی کہا کہ وہ اس وقت اینے خیالات کوعام نہیں کرنا جائے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسٹر نہرواں سے کمزور پڑجا نیں گے۔

(د) مولانا آزاد کے دل میں مسٹر جواہر لال نہرو کے لیے کی جلی شفقت اور تحسین کے بہت حرارت آمیز احساسات تھے۔ بے شک ان کی بعض كارروائيوں كوانھوں نے بہت جذباتى اور عجلت ببندان مجھ كرنا ببند كيا ، اور مطبوعه متن مين مسرنهروكي كارروائيول يدايين اختلاف ياان كيتس اين نالبنديدكي كي جانب چنداشارے كيے بيں۔وہ كہاكرتے تھے كەمسرنبرو بي خوبيال اتى زياده بي اوروه بندوستان كالنيخ يج خدمت كزار بي كدان کی بعض کمزور یوں پرزور تبیں دینا جاہیے، خاص طور پران کی زندگی میں کوئی مجى اليي بات، جومسٹرنېرو كې حيثيت كو كمزود كردے ،مولا نا كے نز دېك تومي مفادات کے لیے ضرررسال تھی۔ای کے ساتھ ساتھ، وہ تھے تھے کہ ستقبل کے مورخ کوان کمزور یوں کی بابت مجھ اطلاع ہونی جاہیے۔ چنانچہ انھوں فے ان باتوں کوائی خودنوشت کے بے تخ تابح مسودے میں جموز دیا۔ مولانا كى ميخوابش كلى كدجب ناشركو (روكے محتے) كاغذات دے ديے جائيں توان كى خودنوشت ميں ان عمارتوں كوشائل كرديا جائے۔ (وسخط)

بمايول كبير

۲ رار بل ۱۹۵۸،

صميمه -2

برطانوی حکومت کی ۲۹ر مارچ ۱۹۲۲ء کی تنجاویز

سرسٹیز ڈکریں نے حسب ذیل اعلامیے کامسودہ برطانوی حکومت کی طرف سے - جاری کیا۔

وا زادى يند والمحال المحال الم ہندوستان کے مستقبل کی بابت وعدول کی بھیل کے سلسلے میں ،جس تر د د کا اس ملک میں اور ہندوستان میں اظہار کیا گیاء ان برخور کرنے کے بعد ہر میجشی کی حکومت نے صاف اور صرت کے لفظوں میں ان اقد امات کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جنمیں وہ ہندوستان میں جلداز جلدا یک خودمختار حکومت کے قیام کے لیے کرنا جا ہتی ہے۔مقصد ریہ ہے کہ ایک ٹی انڈین یونین بنائی جائے جو ایک ڈومینین کی حیثیت رکھے کی اور جس کا تعلق برطانيه اور دوسري ومينيول ساس طرح موكا كدان سب بين تاج برطانيه و فا داری مشترک ہے، مر ہرا عتبار ہے اس کا درجدان کے برابر ہوگا اور بیا ہے واضی یا خارجی امور کے کسی بھی پہلو میں ان کی مانخت نہیں ہوگی۔ ای کیے، ہر میجٹی کی حکومت حسب ذیل اعلان کرتی ہے: ولف : مخاصمتوں کے تم ہونے پر تورای ہندوستان میں ایک نتخبہ تنظیم کے قیام کا ڈول ڈالا جائے گا ، اس طریقے سے جس کی آ مے وضاحت کی گئی ہاور ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین وضع کرنے کی ذہے داری اسے سونب دی جائے گی۔ (ب) مندرجه ذیل طریعے کے مطابق ، آئین بنانے والی جماعت میں مندوستانی ریاستوں کی شرکت کے انظامات کیے جا کیں گے۔ (ج) برسيجش كى حكومت بيدوعده كرتى ب كداس طريع سے جوآئين مرتب ہوگا اسے منظور کر کے وہ فی الفور عمل میں لائے گی ،صرف ال شرطول کے ساتھ کہ برنش انڈیا کے ہراس موے کوجوٹے آئین کوشلیم کرنے پر آ ماده ندمو ، مدحى موكا كدا يل موجوده آكنى حيثيت كوير قر ارد كي ، مرآكين يس مي منائش بمي موكى كه اگروه ال بات كافيمله كرف او بعد كو بمي يونين مي يونين بل شامل شهونے والے اس تم كمويد، اكر بدوايس كے تو بز میجش کی حکومت ایک سے آ کمن پر دخا مند ہوئے کے لیے تیار ہوگی جو الميس ولي على مل حيثيت دے كا جوكدا غرين يونين كى بي اور بيآ كين اسطريق يرمرتب موكاجوكد يهال درج كياجا تاسيد

(۲) ایک معاہدے پر د تخط ہوں گے جس کا فیصلہ بڑیجٹی کی حکومت اور آئین بنانے والی جماعت کے مابین ندا کرات کے بعد ہوگا۔ یہ معاہدہ ان تمام ضروری معاملات پر محیط ہوگا جو انگریزوں سے ہندوستانیوں کے باتھوں میں (حکومت کی) و صوراریوں کی منتقلی کے باعث رونما ہوں گے؟ بڑیجٹی کی حکومت نے سلی اور غذہی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو وعدہ کیے ہیں ، اس معاہدے کی وفعات ان وعدوں کے مطابق ہوں گی ، گر اس معاہدے میں انڈین یونین کے وفعات ان وعدوں کے مطابق ہوں گی ، گر اس معاہدے میں انڈین یونین کے اس اختیار پر الیک کوئی پابندی نہیں ہوگی کے مستقبل میں اسے برطانوی دولت متی ہی دوسری ممبرریاستوں کے مماتھ کی آھئی قائم کرنا ہے۔

کسی بھی ہندوستانی ریاست کے لیے،خواہ وہ آئین کے مطابق چانا پیند کرے یائیس، نداکرات کے ذریعے اس معاہدے کے انتظامات پرجواس کے ساتھ کیا جاچکا ہے، نی صورت حال جس صد تک بھی اس کی متقاضی ہو، نظر ٹانی کرنا منروری ہوگا۔

(د) تاوتنتیکہ ہندوستان کے خاص فرقوں کے لیڈر مخاصمتوں کے اختیام سے ہملے کسی اورشکل پر منفق نہ ہوجا کیں ، آئین بنانے والی جماعت میندرجہ ذیل مہلے کسی اورشکل پر منفق نہ ہوجا کیں ، آئین بنانے والی جماعت میندرجہ ذیل طریقے سے مرتب کی جائے گی۔

عیے ای ان صوبائی انتخابات کا نتیجہ معلوم ہوجائے گا ، جنص مخاصمتوں کے اختیام پر کرانا ضروری ہے تو صوبوں کی مجالس قانون ساز کے ایوان زیریں کے جملہ ارکان ایک واحدا نتخابی الجمن کے طور پر ، متناسب نمائندگی کے اصول کے جملہ ارکان ایک واحدا نتخابی الجمن کے طور پر ، متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق آ کین بنانے والی جماعت کا انتخاب کریں گے۔ اس جماعت کے رکن اپنی تعداد کے لحاظ ہے ، انتخابی الجمن کے دسویں جھے کے برابر ہوں گے۔ ہندوستانی ریاستوں کو ای تناسب کے لحاظ ہے اپنی نمائند مقرر کرنے کی ہندوستانی ریاستوں کو ای تناسب کے لحاظ ہے اپنی نمائندوں کا ہے اور ان دعوت دی جائے گی جو کہ مجموعی طور پر براش انٹریا کے نمائندوں کا ہے اور ان کے جی ۔ کا نقیارات بھی وہی ہوں گے جو کہ برنش انٹریا کے نمائندوں کے جیں۔ کے اختیارات بھی وہی ہوں گے جو کہ برنش انٹریا کے نمائندوں کے جیں۔ (و) اس تشویشناک دور جی جس سے ہندوستان اس وقت دو چار ہے اور اس وقت دو چار ہے اور اس وقت تک جب تک کہ یہ نیا آ کمین وشع کر لیا جائے ، ہز میجش کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ یہ نیا آ کمین وشع کر لیا جائے ، ہز میجش کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ یہ نیا آ کمین وشع کر لیا جائے ، ہز میجش کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ یہ نیا آ کمین وشع کر لیا جائے ، ہز میجش کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ یہ نیا آ کمین وشع کر لیا جائے ، ہز میجش کی حکومت

راز ادی ہند المور پر بید فرے داری سنجانی پڑے گی کہ وہ عالمی جنگ ہیں اپنے

حصے کی جدوجہد کے طور پر ہندوستان کے دفاع کی سمت اور اختیار کواپنے

ہاتھ میں رکھے ، لیکن ہندوستان کے تمام ترفوجی ، اخلاقی اور مادی وسائل کو

منظم کرنے کا مرحلہ ، ہندوستانی عوام کی اعانت کے ساتھ ، ہندوستان کی ،

منظم کرنے کا مرحلہ ، ہندوستانی عوام کی اعانت کے ساتھ ، ہندوستان کی ،

منظم کرنے کا مرحلہ ، ہندوستانی قوم کے خاص طبقوں کے لیڈر فور آاو

ہات کی دعوت و ہتی ہے کہ ہندوستانی قوم کے خاص طبقوں کے لیڈر فور آاو

دمور شور وں میں شریک ہوں۔ اس طرح وہ ایک ایسے مرحلے کو طرنے میں

مشوروں میں شریک ہوں۔ اس طرح وہ ایک ایسے مرحلے کو طرنے میں

اپنا سرگرم اور تغیری تعاون و بے سکیں گے ، جو ہندوستان کی آئندہ آزادی

کے لیے اہم اور لا ڈی ہے۔

ضمیمہ ۔3

مستنیم و کر پس سے خط و کتابت برلایارک نئی دہلی، ۱۰ ارابر بل ۱۹۴۲ء

ڈریمرسٹیفر ڈ،
۲ مراپریل کویس نے کا گریس ورکنگ کمیٹی کی قرار داد آپ کو مجوائی تھی جو
ان تجربی تجاویز کے بارے میں جنعیں آپ نے برطانوی حکومت کی طرف
سے ڈیش کیا تھا، کمیٹی کے مبرول کی آراء پر مشمل ہے۔ اس قرار داد میں ہم

نے ستفقبل کے لیے تی اہم اور دور رس تجاویز سے اپی ہے اظمینانی کا اظہار کیا ہے۔ ان تجاویز پر مزید خور وفکر نے ان کے بارے میں ہمارے یقین کو صرف متحکم ہی کیا ہے اور ہم اس بات کو دو ہرانا جا ہیں گے کہ ہم انھیں مجوزہ صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ ورکگ کمیٹی کی قرار دادان تجاویز سے متعلق مارے ان نمائج کوسامنے لاتی ہے جن تک ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ

سوچ بچار کے بعد پہنچے تھے۔

اس قرار داد نه بهرحال موجوده صورت حال کی عینی برزور دیا تھا اور به کہا تھا كه أم جو بھى آخرى فيصله كريں كے ، وہ ال تبديليوں كا تا لع ہو گاجواس وقت كى جائيں كى - سروست جو بھارى بحركم مسكلہ ہم سب كے سامنے على الخفوص تمام مندوستانیوں کے سامنے ہے، وہ چارحیت اور حملے سے ملک کو بچانے کا ہے۔ مستغیل جس کی اہمیت میں کلام نہیں ، اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ اسکلے چند مہینوں اور برسوں میں کیا مجھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانجہ ہم اس غیریقینی مستقبل کے لیے کسی تھی یقین دہانیوں کے بغیر، اپنا کام جلانے برآ ماوہ تے،اس امید کے ساتھ کہ اسینے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیوں کے ورنيع بم ايك آزاد اورخود مختار بهندوستان كي مضبوط اوريائيدار بنيادي قائم كريس مح-اى ليے، ہم نے الى تمام توجه حال يرم كوزر كى ـ حال کے بارے میں آپ کی ابتدائی تجاویز، جس طرح سے وہ مجوزہ اعلاہیے کی وفعد مبرد میں شامل کی گئی ہیں مبہم اور نامل تھیں اسوائے اس کے کہ ان میں سیا واضح كرديا ميا تفاكه بزميجينى كى حكومت كونا كزيرطور ير مندوستان ك دفاع كى الدرى ذه دارى الهانى موكى - ان تجاويز مين دراصل مدمطالبه كيا كيا تها كه بندوستان كى أكنده أزادى كويقى بنائے كے خيال سے آج كے مقرر كرده كاموں میں شریک ہوا جائے۔آ زادی ایک غیرینی مستقبل کے لیے تھی ،آج کے لیے تبيس، اور دفعه نمبره مين اس كي طرف كو كي اشاره بين تفاكه حال مين كيا انتظامات يا سركارى اورديكرتبديليال بروے كارلائى جائيں كى۔جب اس ايمام كى نشائدى کی کی او آب نے کہا کہ بیارادی ہے تا کہ دوسرون کے مشورے سے آپ کوان

الالكام المسلم ا تبريليول كي نا زادى دى جائے ماري كفتكودك من آب نے ميں كھ الطرح كى بات مجھائى كما ب كذين بل كى الى قومى حكومت كانفور ب جودفاع كوچھور كردوس علمام معاملات سيمروكارر كھے كى۔ دفاع كامعامله كمي بهي وقت ، اور خاص طور ير جنك كے وقت ميں ، خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی قومی حکومت بہت ہی محدود میدان میں کام کرتی ہے۔اس خیال سے قطع نظر، بیظا ہر بات تھی کہ آپ کی تجاویز اور جماری بات چیت کا تمام تر مقصد، مندوستان پر حملے کے خطرے سے پیدا ہونے والے مسکول کے فوری طل کی ضرورت برمرکوز تھا - كى قوى حكومت كے اہم ترين فرائض لازى طور يربيہونے جاميل ك د فاع کو کمرائی کے ساتھ اور وسیع ترین مقبول ، عام سطح غرضیکہ دونوں کے لحاظ سے منظم کرے اور کسی حملے آور کے خلاف مزاحمت کی ایک عام نفسات پیدا کرے۔ صرف ایک قومی حکومت بی ، جس پربیر ذے داری ڈال دی گئی ہو، بیکام انجام دے علی تھی۔ عام مزاحمت کا ایک قومی پس منظرلاز مأموتا عابياورسياى ادرعام شمرى ، دونول كوبيحسوس كرنا عابي كروه توى قيادت كے تحت اپنے ملك كى آزادى كے ليار رہے ہيں۔ بيه وال جاري توى آرزوكي تحيل كان نبيس روكيا، بلكه بيه جنك كومؤر طريق ے چلانے اور ہراس تملد آورے تادم آخر نبرد آزمارے کا سوال مجی بن کیا جس فے مندوستان کی سرز بین پرقدم رکھا ہو۔ عام اصولوں کے مطابق تو می عكومت وزير دفاع ك واسط يهد دفاع كواسية اختيار من ركع كى اور كما تذرا نجيف ملكح افواج كواورجنكي كارروائيول اوران مصمتعلق دوسرك معاملات كوابي كنثرول مى ركع كارايك مجموية تك يبني كے خيال كے ہم وزیردفاع کے عام اختیارات پربعض پابندیوں کوتبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں جنگ کے عین جج میں موجود ، فوری تنظیم اور انظامات کو بكارت كى كوئى خوا من جين تقى من في يعى تنايم كرايا تعاكد جنك كى اعلى تر حكمت ملى كولندن من جنلى كابينه ك ذريعه كنثرول كياجانا جابيجس مي

ایک ہندوستانی رکن بھی ہوگا۔ ہمارے سامنے فوری مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے دفاع کو اور مؤثر بنا کیں ، اور اسے متحکم بنا کیں اسے عوامی ارادے پر ایک وسیع سطح ہے ہم کنار کر میں اور اس سے ہر طرح کی سرخ فینہ شاہی کو، تا خیر کو اور نااہلی کو کم کریں ۔ تکنیکی اور عملی معاملات میں ہماری مداخلت کا کوئی از نہیں تھا۔ ایک بات نے شک ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی منفقہ خوا ہمش کے مطابق موجو و تعطل سے نجات کا راستہ ڈھونڈ نکا لئے میں کی دشواری کا کوئی سبب نہیں تھا۔ بشر طیکہ اس بنیادی توجہ کا لحاظ رکھا جاتا ، کیونکہ دشواری کا کوئی سبب نہیں تھا۔ بشر طیکہ اس بنیادی توجہ کا لحاظ رکھا جاتا ، کیونکہ اس معاطے میں ہمارے در میان کوئی اختلا فے نہیں تھا۔

د ماغ پرزور دینے کی وجہت آپ معاطے پر نئے سرے سے غور کرنے کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے عرابر مل کو جھے خط لکھا جس میں دفاع کا اس وزر میں جس میں اور آ

ايك فارمولا تجويز كميا كميا تحار

بنانا تجویز کیا تھا۔اس سے بڑی اور بنیادی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اوراس کی تجویز ایک زبر دست بحران اور بربادی کے وقت میں پیش کی گئتھی۔ جنگ تبدیلی کی رفآر کو تیز کرتی ہے، انجماد کے تصورات میں اس کے لیے کوئی جگہیں ہوتی۔

آپ نے دفاع کا جو فارمولا ہمیں بھجوایا تھا، اس پرہم نے اس کے ضمیے کو ساتھ رکھ کرغور کیا، جس میں ان امور اور کلموں کی فہرست دی ہوئی تھی جو کلہ دفاع کو نظر کی خوالے نظر کے جانے والے تھے۔ یہ فہرست خاصی انکشاف آمیز تھی کیونکہ میں نے ٹابت کر دیا کہ دوزیر دفاع نبینا کم اہم معاملات سے سروکارر کھے گا۔ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے آپ واس سے مطلع کر دیا تھا۔ اس کے بعد، دفاع کے لیے ایک نے فارمولے کی تجویز ہمارے سامنے رکھی گئی، لین امور (شعبوں) کی فہرست کے بغیر ۔ یہ فارمولا ہمیں ایک نیادہ صحت مندرو یے پر بھی محسوس ہوا، اور ہم نے اس نشائد ہی کے ساتھ کہ نیادہ صحت مندرو یے پر بھی محسوس ہوا، اور ہم نے اس نشائد ہی کے ساتھ کہ ہمار کی اختار سے شعبوں کی تغویفن پر ہوگا، ہمارے آخری فیصلے کا انتصار لا زی اعتبار سے شعبوں کی تغویفن پر ہوگا، ایعض تبدیلیاں بھی تجویز کی تھیں۔ پھر ہمیں ایک نظر ٹائی شدہ فارمولا بھیجا کیا جس کے ساتھ اس امرکی طرف اشارہ بھی موجود تھا کہ محکمہ جنگ کے کیا جس کے ساتھ اس امرکی طرف اشارہ بھی موجود تھا کہ محکمہ جنگ کے دے کیا کیا کیا مہوں گے۔

یہ فارمولا استے شرح وبسط کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا کہ ہمارے لیے یہ جانا مشکل ہوگیا کہ گئے دفاع اور گئے ہنگ کے درمیان کا موں اور شعبوں کو واقعنا کس طرح ۱۲ لگ الگ) تفویض کیا جاسکے گا۔ ہماری طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ ان امور سے متعلق ایک وضاحتی فہرست ہمیں مہیا کی جائے تا کہ ہم معاطے پر فور کر سکیں۔ ایسی کوئی فہرست ہمیں ہیں بجوائی گئے۔ کل آپ سے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی ، اس میں ہم نے نے فارمولے پر کل آپ سے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی ، اس میں ہم نے نے فارمولے پر بحث کی تھی اور اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کیا تھا۔ اس وفت میں بحث کی تھی اور اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کیا تھا۔ اس وفت میں بیر نوع ، ایک منی معاملہ ہے اور ہمیں اس کو اینے راستے میں حاکل ہیں بہر نوع ، ایک منی معاملہ ہے اور ہمیں اس کو اینے راستے میں حاکل ہیں

عَلَى اللهِ ہونے دینا جاہے تا دفتیکہ کوئی اہم اصول خطرے میں نہ آن پڑا ہو۔ مگراس زبان کے پیچھے بعض خیالات بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بیدد مکھ کر حیرت ہوئی كركزشته چند دنوں ميں ہم غلط مفروضوں برآ مے بر حدہ ہے۔ جب ہم نے آپ سے دونوں تحکموں کے لیے تفویض شدہ کاموں کی وضاحتی فہرسیں طلب کیس تو آپ نے محکمہ دفاع کی اس برانی فہرست کا حوالہ دے دیا جو آپ نے ہمیں ہملے جیجی تھی اور جے ہم قبول نہیں کر سکے تھے۔ساتھ بی آب نے فرمایا کہ اس فہرست میں باقیات سے متعلق چند امور كااضافه بهي كياجاسكتاب، ليكن درحقيقت البيمسي (باقي مانده) امر كا امكان نبيس رو كميا تفا كيونكه كامول كي تفويض كاعمل جوچكا تفا-اس طرح بقول آپ کے اپنے مواد کے لحاظ سے برائی فہرست اور کوئی نئی فہرست جو تيار كى جاسكتى ہے، دونوں ميں كوئى فرق نبيس تھا۔ اگرابيا تھا، اور جميں بالآخر وہیں والیں جانا تھا جہاں ہے ہم طلے تھے، تو کسی نے فارمو لے کی جاری تلاش كا مقصدكيا تها؟ لفظول كركمى في مجوع سه ،جن كامفهوم واى یرانار ہا ہو، کوئی فرق نہیں ہے تا۔ ہماری تفتکو کے دوران بہت سے دوسرے معاملات بھی صاف کر لیے مجے جو بدستی سے ہمارے لیے ناموانق ہیں۔ آپ نے جی طور پر بھی اور اپنے پلک بیانات کے دوران بھی ایک تومی حكومت اور وزراء برمشمل ايك كابينه كا ذكركيا تفابه بيدالفاظ ايك غاص معنویت رکھتے ہیں اور جارے تصور میں بیات تھی کری حکومت ایک کا بینہ کے طور برمکل اختیارات کے ساتھ کام کرے کی جس کا آ مینی سربراہ وائسرائے ہوگا۔لیکن وہ نی تصویر جوآب نے ہمارےسامنے رکھی ، دراصل یرانی تصویر سے بہت مختلف نہیں تھی ، دونوں میں فرق نوعیت کانہیں بلکہ ورجات کا تھا۔اس نی حکومت کو اسوائے اس کے کمبیم اور غلط طور پر اندتو ا تومی حکومت کہا جاسکتا ہے نہ بیال حیثیت سے کام کر سکے گی۔ صرف وہی اوائسرائے ہوگا اوراس کی مجلس منتظر (کوسل) جس میں وہی تمام پرانے

اختیارات دائسرائے کے ہاتھوں میں ہوں سے۔ہم نے کسی قانونی تبدیلی

ع آزاد کا بند المحمد ا كے ليے ہيں كہاتھا، كرم نے اس طرح كى طعى يقين د ہانياں اور روايات كا قيام ضرور جا باتفاجوبيرظا بركرسكيل كهني حكومت ايك آزاد حكومت موكى جس کے اراکین کی آئی حکومت کے اراکین کا بینہ کے طور برکام کریں ہے، جنگ کوچلانے بااس سے متعلق کارروائیوں کے بارے میں کمانڈرانچیف کو آ زادی حاصل ہوگی اور وہ وزیر جنگ کے فرائض انجام دےگا۔ مميں اطلاع دی تی کداس منزل پر مبہم يا مرسري طريقے سے بھی ان روایات کے بارے میں مجھ جین کہا جاسکتا جن کا تالع حکومت کو اور وائسرات كوجونا حابير بالأخربيامكان بميشه سافقا كمجلس منظمه ( كُوْسِل ) كِيمبران اگر وائسرائے ہے متفق نہ ہوں تو استعفیٰ یا استعفیٰ کی وممكى دے سكتے تتھے۔اس طرح كى مهولت ياعلاج كادروازه بے شك بميشه کھلار ہتا ہے لیکن میر بجیب بات ہے کہ شروع ہی ہے ، ہم ایک نی حکومت کی طرف این رویه کی بنیادتصادم اور استعفیٰ کے امکان پر رهیں۔ ای کیے وہ تصویر جو ہمارے سامنے رکی گئی ہے ،ماہیت کے لحاظ سے پرانی تصوری برنبت مختلف تبیں ہے۔سارامقصد جوہارے اور ہمیں یقین ہے کہ آب كيمي بين نظر ب سين يعني به كدعوام كاطرف ايك نيا نفساتي روبيه پيداكياجائے، أخيس بياحساس دلاياجائے كمان كى ائى قومى حكومت أن حكى ہے ادربیکهوه این تی مفتوحه زادی کادفاع کردے ہیں .....دیمقصد بربادہو جائے گا جب لوگ دیکھیں سے کرونی پرانی تصویر حی کراتھیں پرانے ناموں كماتهاب بعرسائ بالأياآف كاباقى رمناجو مارك ليبدى كى ایک علامت رہاہے، اس تصور پر مہر تقدیق ثبت کروے کا۔ پیچلے کھے مرصے سے بیات تقریباً طےشدہ مجی جاتی رہی کہانڈیا آفس جلد ہی خم کرویا جائے كاكيونكه ميابك مبوز مانى تفاعراب بميس بيتاياجار بإب كمايك كزر بهوي زمانے کی بینا پندیدہ یادگارتک باقی رکمی جائے گی۔ حكومت كارتصور بجواب تمام ابم ادماف كاعتبارت براني تصوري مد درجه مماكل ب،الك ب كريم ال شر وزول بين بيضة عام طالات شي ،ال

الرادي بند المورود و معاملے کورد کرنے میں ہمیں بس ذرای مشکل پیش آتی کیونکہ بیاس نصب العین سے جس کی خاطر ہم نے جدوجہد کی تھی، بہت زیادہ دور ہے، لیکن آج کے حالات میں،ہم الی ہر جو یز کا پورالحاظ رکھنے کے لیے تیار ہیں،جوہندوستان کے دفاع کی ایک مؤثر تنظیم کی طرف رہ نمائی کرسکے۔ ہندوستان جس بربادی سے دوجارہے، اس كاجتناار امكاناكس غير ملكى يرير سكتاب، السية ياده بم يرير تاب، اور بم ايي بس جراس كاسامنا كرف اوراس برقابويات كي ليے بي اورطلب كاربين مرجب بمين بيآ زادى اورا فتيارتين دياكيا كهم مؤثر طريق يان كابارسنجال عيس ادر جب أيك فرسوده ماحول جوقومي جدوجهد ميس ركاوثيس ذالتا ہےتا حال برقر ارہے، تو پھر ذھے داریاں قبول نہیں کر سکتے۔ اگرچههم آپ کی پیش کرده تجاویز کوشکیم بیس کرسکتے۔ ہم آپ کوبیہ بتانا جاہتے ہیں كه چرجى مى دے دارى اختيار كرنا قبول ب بشرطيكه حقيقى معنوں ميں ايك تومى حكومت بنائي جائے۔في الوقت بم مستقبل مے متعلق تمام سوالات كوالگ كردين كے ليے تيار ہيں، كوكہ جيسا كرہم نے اشارہ كيا تھا،اس كے بارے بيل ہم متعين خيالات ركهت بين كيكن اس وقت بهى قوى حكومت كوايك كابينه حكومت توجوناى جاہیے جس کے پاس ممل اختیارات ہوں ، اور اسے وائسرائے کی مجلس منتظمہ ( کونسل) کا محض ایک تشکیل منتظمہ ( کونسل) کا محض ایک تشکیل بن کرنیس دہنا جا ہیں۔ دفاع کے بارے میں ہم ملے بی کھدیکے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس وقت اس کی کیاصورت ہوتی جا ہے - ہم محسوں کرتے ہیں کہ ایک تو می حکومت کو چلانے اور اس عام ایل کوسامنے لائے کے لیے سی فی الفور ضرورت ہے، بیا تظام تو کم سے کم ، تا گزیر موگا۔ ہم آپ سے میکی عرض کریں سے کہ جو تجاویز ہم نے پیش کی ہیں بصرف ہماری بى تبيس بين، بلكه أنيس مندوستاني عوام كامتفقه مطالبه سمجها جاسكتا بـان معاملات برمختف كردمول ادرجماعتول بيس كوئن اختلاف رائي تبيس بهاورجو مجھی اختلاف ہے وہ مجموعی طور پر مندوستانی عوام اور برطانوی حکومت کے ماہین ہے۔اس طرح کے اختلاف مندوستان میں موجود ہیں مستقبل کی آ کمنی

#### Marfat.com

تبديليول كي تعلق ركعة بين بهم أن مسكل كالتواير رضامند بين تاكه

ہندوستان کے دفاع کی خاطر ، موجودہ بہران میں جی الوسع زیادہ سے زیادہ اتحاد
قائم کیا جاسکے۔ بدا کی المید ہوگا کہ الیے وقت میں بھی جب ہندوستان میں اتحاد
رائے پایا جاتا ہے ، برطانوی حکومت ایک تو می حکومت کوکام کرنے سے اور اسے
ہندوستان کے نصب احمین بلکہ ان وسیع تر مقاصد کی خدمت کرنے سے روکے
جن کے لیے آج لاکھوں انسان صعوبتیں اٹھار ہے ہیں اور مرد ہے ہیں۔

آ پ کامخلص

وستخط

ابوالكلام آزاد

رائٹ آنریبل مرسٹیفر ڈکریس ۳۔کوئن وکٹور میدروڈ نئی دہلی

اارار بل كوكرين نے جمعے حسب ذيل جواب ديا۔

سو کوئن وکٹور میروڈ نئی دہلی، اارابر بل ۱۹۳۲ء

مائی ڈرمولانا مماحب
جھے آپ کا ۱۰ ارا پریل کا خط پاکر،جس میں آپ نے کا محرس ورکنگ میٹی کی طرف سے آپ کا محرس ورکنگ میٹی کی طرف سے ہڑ میجنٹی کی حکومت کے اعلامیے کے مسودے کی نامنظوری کا اظہار کیا ہے، انتہائی افسوس ہوا۔

میں ان نکات سے بحث نہیں کروں کا جن کا احاظہ آپ کی کمیٹی کے اصل زیر ولیوش میں جو آپ نے جھے بھیجا تھا، کیا جا چکا ہے، کونکہ بیرظا ہرہے کہ بر (نکات) آپ کے تصلے کا سبب نہیں تھے۔ نہ ہی جھے وزیر دفاع اور کما بھر وانچیف بطور ممبر جنگ کے ماجین، فراکش کی

ه آزادی بند هو هو هو هو هو هو العالم آزادی بند هو هو هو هو هو هو هو ایرانکاای آزاد تقسيم كاس سوال ميں جانے كى ضرورت ہے جس كا آب نے تفصيل كے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس تقلیم نے تمام امور وزیر دفاع کے سیرد کر دیے تھے سوائے ان امور کے جو حقیقی معنوں میں جزل ہیڈکوارٹرز، نیوی ہیڈکوارٹرزاور ايئر بيذكوار ترزي متعلق بي ادر جو بندوستان ميں جنگ كافر يضرانجام دينے والی افواج کے سربراہ کی حیثیت سے کمانڈرانچیف کے ماتحت ہیں۔ وفاع کے محدود دائرے میں ان کاموں کے علاوہ میہ تجویز کیا گیا ہے کہ ووسر احتمام بورث فوليوزجن كاتعلق حسب ذيل امورسه العني كه: محكمه داخله ....ا ندر دني نظم ونسق، يوليس، شرنارهي وغيره محكمه ماليات ..... جنگ يه متعلق مندوستان مين تمام مالي وسائل محكمه رسل ورسائل .....ریلوے، سروکیس بٹرانسپورٹ وغیرہ تحكمه سپلائی .....تمام افواج کے لیے عام ضرور بات اور گولہ ہارود کی فراہمی محكمها طلاعات ونشريات ..... پروپيکندُ ااور پيلني وغيره محكمه شيري وفاع ....ا \_ ، آر ، بي اورشيري دفاع كي تمام صورتيس محكمة قانون ساز ......نسا يطحادرا حكامات محكم محنت .....من يا در Man Power محكمه د فاع ..... انتظام بيراور مندوستأتى ملاز مين وغيره .... مجلس منتظمہ( کوسل) کےممبروں کی حیثیت سے نمائندہ ہندوستانیوں کے ماتھوں میں دے دینا جاہے۔ كما تذرا فيجيف كى ماتحتى مين مندوستان كوڤوري دفاع كوجوهم مين ڈالے بغیر تمائندہ ہندوستانی ممبروں کے لیے وفاعی محکموں میں و مے واریاں تفویض کرنے کے نام بر، اس سے زیادہ اور پھیس کیا جاسکتا تھا۔ دفاع جبیا کہ آپ جانتے ہیں ہر میجٹی کی حکومت کا اہم ترین فرض اور ذھے داری ہے، جب کہ اتحاد ہوں سے متدوستان کو جو مدول رہی ہے، اس کے . مفاديس كما ندركي وحدت لإزى بــــ تومی حکومت میں شریک ہوئے سے آپ کے انکار کا اصل سبب سے کہ

ر ادر الا الله المحمد المدالة المحمد الم و حکومت کی جوشکل تجویز کی گئی ہے، وہ ایک نہیں ہے کہ اگر آ پ جا ہیں تو اس کی بنیاد پر ہندوستانی عوام کو یکجا کر سکیں۔ آب نے دومشورے دیے ہیں۔ پہلا بیکاس وقت آئین کوبدلا جاسکتا ہے ۔اس من میں میں بینشاندہی کروں گا کہ آب نے تجاویز کی وصولیاتی کے تقریباً تین ہفتوں کے بعد، میمشورہ پہلی بارکل رات کو پیش کیا، اور میں میجی کہوں گا کہ دوسرے نمائندوں میں ہے ہرایک نے ،جس کے ساتھ میں نے اس خیال پر بحث کی ، بیرمان لیا ہے کہ جنگ کے عین وسط میں یا ایک ایسے وقت میں جیسا کہ آج ہے، الی کوئی قانونی تبدیلی عملاً ناممکن ہوگی۔ آ ب كا دوسرامشوره بير ي كحقيقي معنول بيل تومي حكومت كي تشكيل موجس كو لازمأتمام اختيارات كي حامل كابينه حكومت بهونا جاسي\_ جيها كه آپ محصة بين انتهائي ويجيده نوعيت كي ، اور ايك بهت بري سطح پر آ کینی تبدیلیوں کے بغیر میکن نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں اس طرح کا نظام اگر آئین روایت کے واسطے سے لایا میا تو نا مزد شده کا بینه ( جسے قیاساً بری سای تنظیبی نامزد کریں گی) این سوالس اور کے تنین قسے دار تبین ہوگی ، برطرف تبین کی جاسکے گی اور درامل، وہ اکثریت کے لیے مطلق آ مریت بن جائے گی اس مشورے کو مندوستان کی تمام اقلیتیں مستر دکردیں کی کیونکہ اس طرح وہ سب كابينه كامتنفل ادراستبدادى أكثريت كى تالع بوجاكي كيدنى بدمشوره ان طفیدوعدوں سے ہم آ ہنگ ہوگا جو ہزیجٹی کی حکومت نے ان اللیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کیے تھے۔ مندوستان جيسے ايك ملك يس جهال فرقد واراند سيميں ابھى كك بهت كهرى ہیں ،اس میم کی غیر ذے دارا کٹری حکومت ممکن ہیں ہے۔

ہندوستان جیسے ایک ملک بی جہال فرقہ وارانہ سیمیں ابھی تک بہت گہری
ہیں ،اس سم کی غیرذ ہے دارا کٹر تی حکومت ممکن ہیں ہے۔
اس سے قطع نظر ، اس وقت تک جب تک کہ ہندوستانی عوام ابنا ابنا آئین وضع کرلیں ، ہزیجی کی حکومت کولا زما یہ کرنا جا ہے کہ ہندوستانی عوام کے وان وسیع حلقوں کے تنین اپنی ذہے داریاں پوری کرتی رہے جن ہے اس

نے حلیفہ وعدے کیے تھے۔

بزیجشی کی حکومت کی تنجاویز اس مدتک گئیں جہاں تک جاناممکن تھا مسوات اس کے آئین میں ممل تبدیلی کی بات نہیں کی جسے آئے کے حالات میں عام

طور پرنا قابل کم اسلیم کیا جاتا ہے۔
اس لیے،اگر چہ میں اور ہزیجیٹی کی حکومت، دونوں آپ کی ورکنگ کمیٹی کی
اس شدید آرز دمند کی کو بچھتے ہیں کہ اپنے اختیار میں جو بھی دسائل ہیں ان کی
مدد ہے دشن کے خلاف جنگ کو جاری رکھا جائے، دونوں کو بیافسوں بھی ہے
کہ آپ کی ورکنگ کمیٹی،ان شرطوں پر جنھیں ہم نے ایسی واحد شرطیں سجھ کر
پیش کیا تھا جو ہندوستانی عوام کے تمام مختلف فرقوں اور حصوں کوایک دومر ہے
پیش کیا تھا جو ہندوستانی عوام کے تمام مختلف فرقوں اور حصوں کوایک دومر ہے
سے قریب لاسکتی تھیں، جن کی کوششوں میں شرکت پر آ مادہ ہیں ہوسکی۔

آ پکائتلس

وستخط

سنيغر ڈ کريس

میرااراده ہے کہاس جواب کوشائع کردوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد

يرلاباؤس

نثی دہلی۔

میں نے اس روز اٹھیں جواب لکھ بھیجا۔

يرلاباؤس

البوقرق روذء

ئى دىلى \_

الأبريل بإم 19ء

آب كا اراريل كاخط محص الحي الحي طالب اور محصريداع واف كرنا

جاہیے کہ میرے ساتھی اور میں اس خطاکو پڑھ کرخامے جیران ہوئے۔ میں آب كوفورانى بدجواب بينى ربابول ادرآب في جو تكت المائ بيل ان میں سے پچھے کے بارے میں یہاں مختصرانی لکھ سکتا ہوں۔ بهاری اصل قرار دادمیں جن نکات کا اعاط کیا گیا ہے، اہم میں اور بدھیثیت مجموی برطانوی تجاویزیر،میری ممیٹی کے اچھی طرح سویے سمجھے خیالات کی ترجمانی كرتے بيں ليكن بم في آب كومتوجه كيا تفاكه چونكه اس خطرے كى محمرى بيس بم مندوستان كى حكومت اوردفاع كى ذههدارى سنجالنے كے ليے بہت بين عظم اس ليے جہال تك ان تجاويز كاتعلق مستقبل سے ہے، آھیں الگ رکھا جاسکتا ہے۔ تمرببر حال ، بدذے داری صرف ای صورت بسسنمالی جاستی علی ، جب بیرسی ذ مداری اور افتیار موتی -جہاں تک وزیر دفاع اور وزیر جنگ کے درمیان کا موں کی تقلیم کا تعلق ہے، ہے نے وہ وضاحتی فہرستیں مہیا نہیں کیں جن کی ہم نے درخواست کی تھی ، اوروزر کے کامول کی برانی فہرست کا حوالہ دے دیا جس کی بابت آ ب کو پت ہے کہ ہم اے تبول کرنے سے ممل طور پر قاصر تھے۔ آپ نے اپنے زرجواب خط مس بعض ايسے امور كاذكركيا ہے جوبراه راست يابالواسط طور یر جنگ ہے متعلق میں اور جو دوسرے محکموں کے زیرا نظام رہیں گے۔ جہاں تک وزیر دفاع کا تعلق ہے رہ بات صاف ہے کہ اس کے کامول کا دائرہ آب کی بیجی ہوئی بیکی فہرست کے مطابق ہوگا۔ كسى نے بھى كمانڈرانچيف كے عام اختيارات بركوئى يابندى عائد كرنے كا مشورہ بیں دیا ہے۔ داقعہ بیہ کہ ہم تواس سے بھی آ کے بردھ کئے تھے اور ميرمان كالميان التح يدحيثيت وزمرد قاع است مزيد اختيارات دے دیتے جائیں ۔لیکن بیر بات صاف ہے کہ دفاع کے سلسلے میں برطانوی حكومت كاور مار يخيال من بهت بروافرق بيد مار يطيال كا مطلب اے ایک تو می کردارعطا کرنا اور مندوستان کے ہرمرداور عورت کو اس من شركت كے ليے موكرنا ہے۔اس كامطلب بيہ ہے كہ ہم خودائے

لوگوں پر بھروسہ کریں اور اس عظیم جدوجہد میں ان کے عمل تعاون کی تلاش كريس اس كے برعس برطانوى حكومت كا خيال بندوستانى عوام برممل اعمّاد عدم اوراصل اقتدار ہے آتھیں محروم رکھنے پرمبنی معلوم ہوتا ہے۔ آپ وفاع کے بارے میں برجیلی کی حکومت کے اعلیٰ ترین فرض اور ذھے داری کی بات کرتے ہیں۔اس فرض اور ذے داری کوموثر طریقے سے انجام ہی نہیں دیا جاسکتا تا وقیکہ ہندوستانی اپنی ذھے داری کومحسوں کرنے اور سے بھے نہ لکیں کہ ان کے سپر دید ذہے داریاں کر دی گئی ہیں اور ماضی قریب ای امر کی شہادت دیتا ہے۔ ہندوستان کی حکومت ایبا لگتا ہے کہ بیہ سمجھ بی بیں سکی ہے کہ جنگ صرف ایک عوامی بنیاد برلزی جاسکتی ہے۔آپ کا بیربیان کہ ہم تین ہفتوں کے بعد پہلی بارآ تمین میں تنبریلی کامشورہ دے رہے ہیں مشکل سے بن درست ہے۔ جاری تفتیکو کے دوران اس کا ذکر آیا تفالیکن میری ہے کہ ہم نے اس پر د باؤٹہیں ڈالا کیونکہ ہم نے مسلے ہیں پیدا كرناجابي تنف محر، جب آب نے اپنے خط میں صراحت كے ساتھ ريكها كہ ہم اس بررضا مند منے كہ جنگ كے دوران كوئى آ كىنى تبديلى تبيس كى جاسكے گاتو ہم كواس كى تردىداورة ب كتاثر كى اصلاح كرنى يدى۔ جمیں خاص طور پرجس بات نے حیران کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے وہ آب كے خط كا آخرى حمد بايا لكتا بك جي جي مارے خداكرات آ کے برصفے مجے ، برطانوی حکومت کے رویے میں مسلسل خرابی پیدا ہوتی محق ۔ آپ سے بہل گفت وشنید میں ہم سے جو پچھ کہا تھا اب یا تو اس سے انکار کیا جارہا ہے یا اس کی تاویل پیش کی جارہی ہے۔اس وفت آپ نے جھے سے کہا تھا کہ ایک تو می حکومت قائم کی جائے گی جوایک کا بینہ کے طور برکام کرے کی اور میر کہ دائسرائے کی حیثیت کوائی کا بینہ کے تعلق سے شہنشاہ انگشان کی حیثیت کے جیہا ہوتا جاہیے۔انڈیا آئس کی بابت ، آب نے بھے بنایا کہ آپ کواس پر جیرت تھی کہ ابھی تک کسی نے اس اہم مسئلے کا ذکرتیں کیا تھا ، اور رید کہ قابل عمل طریقتہ بیٹھا کہ اسے ڈومینین کے

رة آزادك بند المعامل المعامل

دفتر سے جوڑ دیا جائے یا اس میں ضم کر دیا جائے۔ بديورى تصوير جوآب في مارك ما من ميتى است آب كى ان بالول في جوآب نے ہماری مجھی ملاقات کے دوران کی تھیں، اب بالکل بھیر کرد کھدیا ہے۔ آپ نے اپنے خط میں وایک الی دلیل پیش کی ہے جس کا ذکر آپ نے ہماری گفتگوؤں کے دوران بھی بھی نہیں کیا تھا۔ آپ 'اکثریت کی مطلق آ مریت ' کی بات کرتے ہیں۔ بیام تعجب خیز ہے کہ اس سلسلے ہیں ، اب اس منزل ير، اس طرح كابيان ديا جائے -بيمشكل، بنكامي صورت حال سے خمٹنے کے لیے بنائی جانے والی ایک مخلوط کا بینہ کی کسی بھی اسکیم میں خلقی ہوتی ہے ، مکرایسے بہت سے طریقے ہیں جن سے اس کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔اگرآب نے سوال اٹھا دیا ہوتا تو ہم اس بر گفتگو کر لیتے اور اس کا اطمینان بخش مل و هوند نکالے ،اس سوال کی طرف بورا روب بیرم اے کہ ايك مخلوط كابيندى تفكيل مونى جابيه اور اسه ايك ساته فل كركام كرنا جاہیے۔ہم نے اسے سلیم کرلیا۔ ہمیں اس سے دلیس کر کا تحریس کوہی افتذار ملے مرجمیں اس سے دلیس ہے کہ بدحیثیت مجموعی مندوستانی عوام كوآ زادى اوراختيارل جائے \_كابينه كى تفكيل كيوكر مونى جاہيے اورات كام كس طرح كرنا جاہيے، اس سوال پرغورتو اصل سوال كے نيلے كے بعد مجمى كيا جاسكنا تعاميني بيركه برطانوي حكومت مندوستاني عوام كوكس حدتك اختیارسونب دے گی۔ای کی وجہ سے ہم نے اس پر کابینہ کی تفکیل کے سوال برا ب سے بھی گفتگوئیں کی میہاں تک کداس کا ذکر بھی نیس کیا۔ تا ہم آب نے بیمعالمہ کی بارائے اس عدیں انعایا ہے جو مارے تام آپ كاشايد آخرى خط موكاء اورائتانى تارواطور ير مارسك مايين جواصل مئلہ سے است ہی پشت ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آب کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ اپنی پہلی بی گفتگویں ، میں نے بیان اندی كي كل كا بحى ال مزل يرفرقد دارانه يا ال طرح كيموالات بين المعقر جيے بى برطا توى حكومت بيے طے كرنے كى اے اصل افتر اراور قے دارى

منتقل کرنی ہے، تو پھر دوسرے سوالات متعلقین خودہی کامیابی کے ساتھ نمٹا لیں گے۔آپ نے مجھے بیتا رویا تھا کہ اس رویے سے آپ منفق ہیں۔ ہمیں یفین ہے کہ اگر برطانوی حکومت نے نفاق کو بروهاوا دینے کی پالیسی اختیار نہیں کی ، تو ہم سب ، جا ہے ہماراتعلق کسی بھی گروہ یا جماعت ہے ہو وایک دوسرے مکے قریب آنے میں کامیاب ہوں سے اور ایک مشتر کہ لائحہ عمل ڈھونڈ نکالیں سے۔لیکن افسوس کہ بربا دی کے استقلین وفت میں بھی برطانوی حکومت این تباه کن یالیسی سے دست بردار ہونے سے قاصر ہے۔ ہمیں اس نتیج تک جانا پڑتا ہے کہ اس کے نزدیک ، جتنی مدت تک کے لیے ممکن ہوسکے، ہندوستان میں اینے اقتذار سے جیٹے رہنے اور اس مقصد کے پیش نظر، نفاق اور انتشار کو بردها دا دینے کی اہمیت زیادہ ہے، بہنست اس کے کہ ہمارے سریر جو جارحیت اور حملہ منڈ لا رہا تھا ،اس کے خلاف مندوستان كا مؤثر وفاع كيا جائے .... مارے ليے اور تمام مندوستانیوں کے لیے، مندوستان کے دفاع اور شحفظ کا خیال مقدم ہے اور يهى وه پياند ہے جس سے ہم تمام باتوں كوجانچة ہيں۔ ا آپ نے لکھا ہے کہ آپ میرے نام اپنے خط کوشائع کرانا جا ہے ہیں۔ ميراخيال هے كماب سيكواعتراض بيس موكا اكر جم بھى اپنى اصل قرارداد، است نام آپ کے خطوط اور آپ کے نام استے خطوط کوشائع کروادیں۔

> آبپکامخلص دستخط ابوالکلام آ زاد

رائن آنریبل سرسٹیفر ڈکریس ۱۳ کوئن وکٹوریاروڈ، نئی دہلی۔

ضميمه 4-

# ن آزادی بند هی مندوستان کیمور دوفر ارداد

آل انڈیا کائٹریس میٹی نے در کنگ میٹی کی قرار دا دمور دیم ارجولا کی ۱۹۴۲ء میں ا پنی جانب اس کے حوالے نیز بعد کے واقعات جن میں جنگ کی صورت حال کانشو ونما، برطانوی حکومت کے ذہبے دارتر جمانوں کے بیانات، اور ہندوستان اور بیرونی ملکوں میں اِن پر ہونے والی تقید اور تبسرے شامل ہیں ، ان سب پر انتہائی توجہ کے ساتھ غور کیا ہے۔ میٹی اس قرار دادکومنظور کرتی ہے اور اس کی توثیق کرتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ بعدكورونما ہونے والے واقعات نے اسے مزید جواز فراہم كرديا ہے اور بديات صاف کر دی ہے کہ خود ہندوستان کے لیے اور اقوام متحدہ کے نصب العین ، یعنی کہ دونوں کے کیے ، ہندوستان سے برطانوی اقترار کا فوری خاتمہ اشد ضروری ہے۔اس افترار کا تسلسل توبين آميز باور مندوستان كوكمز وركرر بإباوراس بين ابي حفاظت كريكة اوردنیا کی آزادی کے مقصد میں معاون ہوسکنے کی اہلیت روز بروز کم ہوتی جارہی ہے۔ میٹی نے ،روی اور چینی محاذوں پر صورت حال کی اینزی کا مایوی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور روی اور چینی عوام اپنی آزادی کی مدافعت میں جو بہادری دکھارہے ہیں اس کے کیے کمیٹی اٹھیں خراج محسین پیش کرتی ہے۔ یہ بردهتا ہوا خطرہ ان تمام لوگوں کے لیے، جو آزادی کی خاطر جدوجہد کررہے ہیں اور جوجارحیت کا شکار ہونے والوں سے مدردی رکھتے ہیں واس بات کولازی بناتا ہے کہ وہ اتحادی قوموں نے ابھی تک جو یا لیسی اختیار کرر تھی تھی ،اس کی بنیادوں کا جائزہ لیس کہ یہی بنیادیں ان کی متواتر اور دہاہ كن نا كاميول كاباعث في بين-ايبانيس بهكداك توع كم مقاصد، اورياليسيول اور طريقون برقائم ره كرناكا مي كوكامياني من بدل لياجائ كيونكه ويحط تجرب في بدوكها ديا ہے کہنا کامیانی ان میں تا گزیر ہے۔ یہ یالیسیان آزادی پراتی زیادہ پی تبیس ہیں جنتی کہ محکوم اور نو آبادیاتی ملکول کے تسلط پر اور شہنشا ہیت کی روایت اور طریق کے سلسل ير .....سلطنت برقينه، بجائة ال ك كه عمران طاقت كاستحام بس اصافي كا سبب بنآ ، ایک بوجد اور عذاب ہو کر رہ گیا ہے۔ جدید سامراجیت کا مثالی نمونہ مندوستان، اس سوال کی تھی بن میاہے، کیونکہ مندوستان کی آ زادی کے واسطے سے بی

بھ آزادی ہند اور اقوام متحدہ کو پرکھا جائے گا ، اور ایشیا اور افریقہ کے عوام امید اور ولو لے سے ہر جائیں گے۔ چنا نجے اس ملک میں برطانوی اقتدار کا خاتمہ ایک بنیا دی اور نوری مسئلہ ہر جائیں گے۔ چنا نجے اس ملک میں برطانوی اقتدار کا خاتمہ ایک بنیا دی اور فوری مسئلہ ہر جنگ کے مستقبل کا اور آزادی و جمہوریت کی کامیا بی کا انتصار ہے۔ اپ تمام عظیم وسائل کو آزادی کی جدوجہد میں اور نازی ازم ، فاشزم اور امپر میلزم کی جارحیت کی کامیا بی کا نیست کی جارحیت کی خاتمہ اور امپر میلزم کی جارحیت کی خالفت میں جھونک کر ایک آزاد ہیں وسٹان اس کامیا بی کویقینی بنا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مادی اعتبار سے جنگ کے مقدرات متاثر ہوں گے ، بلکہ بیتمام گوم اور مظلوم میں کو ، جن کا طیف ہندوستان ہوگا ، و نیا کی اخلاقی اور روحائی قیادت بھی عطا کرد ہے گا۔ (غلامی کی ) زنجیروں میں جکڑا ہوا ہر وستان برطانوی سامراجیت کی علامت بنار ہے گا اور اس سامراجیت کا دائے تمام ہواہم متحدہ کے مقدرات پر اثر انداز ہوگا۔

اس لیے آئ کا خطرہ ہندوستان کی آزادی اور برطانوی تسلط کے خاتے کو ضروری ہنادیتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی وعدہ یا کوئی ضانت موجودہ صورت حال کو متاثر یا اس خطرے کو ختم نہیں کر سکتے۔ یعوام کے ذہن پرمطلوبہ نفسیاتی اثر پیدائی نہیں کر سکتے۔ اب تو صرف آزادی کی تابنا کی ہی ان کھو کھا انسانوں کی اس تو انائی اور ولو لے کا اخراج کرسکتی ہے، جوفور آجنگ کے مزاج کو بدل کررکھ دےگا۔

چنانچاہے۔ آئی۔ ی بی تمام تر اصرار کے ساتھ ، مندوستان سے برطانوی اقتدار کو واپس لینے کے مطالبے کودو ہراتی ہے۔ مندوستان کی آزادی کے اعلان کے بعد ، ایک عارضی حکومت بنائی جائے گی اور آزاد مندوستان ، اقوام متحدہ کا حلیف بن کر آزادی کی مشتر کہ

جدوجہد سے وابسۃ آ زمائشوں اور صعوبتوں میں ان کے ساتھ ساتھ شریک رہےگا۔
یہ عارضی حکومت اس ملک میں خاص پارٹیوں اور گروپوں کے تعاون سے بی تفکیل
دی جا سکتی ہے۔ اس طرح یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی ، ہندوستانی عوام کے تمام اہم حلقوں
کی نمائندہ اس کے اولین کام یہ ہونے چاہئیں کہ اپنی تمام سلح ، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم
تشدد میں یقین رکھنے والی ان اقواح کی مدوسے جواس کے احکامات کی تابع ہوں ، نیز اپنی
اتھادی طاقتوں کے تعاون سے ہندوستان کا دفاع اور جار حیت کا مقابلہ کرے ، کھیتوں اور
کارخانوں اور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے مزدور س کی قلاح و بہوداور ترقی کوفروغ

و کے کیونکہ تمام اختیار اور افتد اراصلاً انہی کا حصہ ہے۔ عارضی حکومت آئین ساز اسمبلی دے کیونکہ تمام اختیار اور افتد اراصلاً انہی کا حصہ ہے۔ عارضی حکومت آئین ساز اسمبلی کے لیے ایک اسکیم بنائے گی پھر یہ آسمبلی ہندوستان کی حکومت کے لیے آئیں تیار کر کی جو تمام حکقوں کے لیے قائل قبول ہو۔ اس آئین کو، کانگریس کے نظریہ کے مطابق دفاقی ہونا چاہیے جس میں وفاق کی اکا تیوں کو خود مختاری کی سب سے زیادہ مقد ارمہا کی تی ہواور ان اکا تیوں کو بی باقی مائدہ (غیر مندوج) اختیارات تفویض کیے میے مہا کی تی ہواور ان اکا تیوں کو بی باقی مائدہ (غیر مندوج) اختیارات تفویض کے میں مہا کی تی ہواور ان اکا تیوں کو بی باقی مائین آئندہ تعلقات، ان تمام آزاد ممالک کے مول ۔ ہندوستان اور اشحادی قوموں کے مائین آئندہ تعلقات، ان تمام آزاد ممالک کے مائین تا تعدول کے ذریعے مرتب کے چائیں گے ، اس طرح کہ اپنے تعاون کے لیے ان میں آئیں جارحیت کے خلاف مزاحیت کے مشتر کہ مرحلے میں اپنے تعاون کے لیے ان میں آئیں جارحیت کے خلاف مزاحیت کے مشتر کہ مرحلے میں اپنے تعاون کے لیے ان میں آئیں میں گفت وشنید ہوگی ۔ آزادی ہندوستان کو موثر طور پر جارحیت کا مقابلہ کر نے کے لائن بیا ہے بیا کی اور ان کے پیچھے عوام کی متحدہ طلب ادر طاقت ہوگی۔ بنائے گی اور ان کے پیچھے عوام کی متحدہ طلب ادر طاقت ہوگی۔

ہندوستان کی آ زادی کوان تمام ایٹیائی اقوام کے لیے جو ہیرونی تسلط کی تالع ہیں آ زادی کی ایک علامت اور اس کا چین خیمہ ہونا چاہیے۔ برما، ملایا، انڈوچائنا، ڈچ انٹرین، ایران اور عراق کو بھی کمل آ زادی مل جانی چاہیے۔ اس بات کوصاف طور پر سجھ لیا جانی چاہیے۔ اس بات کوصاف طور پر سجھ لیا جانی چاہیے۔ اس بات کو صاف طور پر سجھ لیا جانی چاہیے۔ اس بات کو صاف طور پر سجھ لیا جانی چاہیے۔ اس بات کو صاف طور پر سجھ لیا جانی چاہیے۔ اس بات کو صاف جی میں منہیں مانتی جانی ہے کہ ان ممالک جی سے ایسے ملک جواس وقت چاہان کے قبضے جی ہیں، انہیں

بحد کوکسی دوسری نوآبادیاتی طاقت کا اقد اریا کنرول میں ہرگزئیں دیا جائے گا۔
جب کہ اسے ۔آئی۔ ک۔ ک کو اولاً لازی طور پر ، خطرے کی اس گھڑی میں ہمندوستان کی آزادی اور دفاع کی فکر کرئی جائے۔ کہیٹی کا خیال ہے کہ آئندہ امن ، تحفظ اور دنیا کی منظم ترتی آزادا تو ام کے ایک عالی وفاق کی منظم ترتی آزادا تو ام کے ایک عالی وفاق کی منظم ترقی آزادا تو ام کے ایک عالی وفاق کی منظم کی بھی دوسری سطح پر طابی کے جاسکتے ۔اس طرح کا عالی وفاق اپنی مجبر تو موں کی آزادی ایک تو م سکے ہاتھوں دوسرے کے استحصال اور اس کے خلاف جار حیت کی روک تھام بتو می اقلیتوں کی حفاظ ت ، تمام پیما تدہ علاقوں اور لوگوں کی ترتی اور ساری دنیا کے وسائل کوسب کے مشتر کہ مفادی خاطر بجا کرنے کا ضامی ہوگا۔اس طرح کے عالمی وفاق کی تو بی افواج ، بحری اور فاق کی تو بی افواج ، بحری اور فنائی افواج کی تو بی افواج ، بحری اور فنائی افواج کی تو بی افواج ، بحری اور فنائی افواج کی تو بی افواج میں ما کہ وفاق دفاقی دفاقی دونائی دونائی دفاتی دونائی دونائی

و آزادی بند و محمد می می ایرانکار آزاد کی محمد می ایرانکار آزاد کی ایک آزاد ہندوستان بخوش اس نوع کی کسی عالمی وفاق میں شائل ہوجائے گا اور برابر کی سطح ير، دوسر ملكول كے ساتھ، بين الاقوامي مسكول كول كرنے كے ليے معاونت كرے گا۔ اس نوع کے وفاق کوالی تمام قوموں کے لیےاسیے دروازے کھلے رکھنے جا مکس جو اس کے بنیادی اصولوں سے متفق ہوں ببرنوع، جنگ کے پیش نظر اس وفاق کو ابتداء تا گزیرطور پراتوام متحده تک محدودر بهناجاییدان طرح کاجوقدم بھی اٹھایا جائے گا، وہ جنگ پرمحوری ممالک کے عوام پر ،اور آئندوامن پر انتہائی زبردست اثر مرتب کرے گا۔ بہرحال ، میٹی افسوس کے ساتھ رہے جھتی ہے کہ جنگ کے المناک اور بے بناہ . سبقوں اور دنیا پر منڈ لاتے ہوئے خطروں کے باوجود ، گنتی کے چندملکوں کی حکومتیں ، انجھی ابھی عالمی وفاق کے تنین مینا گزیر قدم اٹھانے برآ مادہ ہیں۔ برطانوی حکومت کے رد ہائے مل اور بیرونی ممالک کے اخبارات کی ممراہ تقید ہیں۔اس بات کوواضح کردین ہیں کہ مندوستان کی آ زادی جیسے صریحی مطالبے کے خلاف بھی مزاحمت کی جاتی ہے اگر چہ بیامطالبہ بنیا دی طور براس کیے کیا گیا ہے تا کہ موجودہ خطرے کا مقابلہ کیا جاسکے اور ہندوستان کواپنا دفاع کرنے کے لائق بنایا جاسکے اور ضرورت کی اس کھڑی میں چین اورروس کی مدد کی جاسکے۔ میٹی کواس کی فکر ہے کہ سی جسی طریقے سے چین یا روس کے دفاع میں کوئی مشکل نہ پیدا ہوجن کی آ زادی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت لاز ما کی جاتی چاہیے یا بیر کہ اقوام متحدہ کی دفاعی استعداد میں کسی طرح کی تمی واقع ہو ......مرخطرہ مندوستان اور ان اتوام ، دونول کے لیے بردھ رہا ہے ، اور اس منزل پر ایک غیرملکی انتظامید کے تین بے ملی اوراطاعت شعاری ندصرف بیکد مندوستان کو پست کررہی ہے اور جارحیت کامقابله کرنے اور اپناد فاع کرنے کی اس کی استعداد کو کم کررہی ہے، بیاس برصة موسة خطرك كوكى جواب بهى نبيس باوراقوام متحده كي عوام كى كوكى خدمت مجھی جیں ہے۔اب تک برطانیہ عظمی اور اتوام متحدہ سے ورکنگ میٹی کی مخلصانہ اپل کا میجی اثر تہیں ہوا ہے ، اور بہت سے غیر ملکی حلقوں میں جو تنقیدیں کی گئی ہیں ان سے مندوستان اور دنیا کی ضرورتوں کے تین ایک بے خبری ، اور بعض او قات تو مندوستان کی آ وادی تک کے تین عاصمت کا اظہار ہوتا ہے جو کے تسلط قائم رکھنے اور سلی برتری کے احماس من مثلا ذہنیت کا خاصر ہوتا ہے؛ اور جے اپنی طافت اور اینے معالمے کے ق

رخ آزادی ہند خان خان خان خان خان خان خان خان معرور قوم برداشت نہیں کرسکتی۔ بجانب ہونے پراعمادر کھنے والی ایک مغرور قوم برداشت نہیں کرسکتی۔

اس آخری کیے میں ، آل انڈیا کا گریس کمیٹی ایک بار پھر ، دنیا کی آزادی کے مفاد
میں برطانیہ اور اقوام متحدہ سے اپنی انہل کی تجدید کرتی ہے۔ لیکن کمیٹی یہ بھی محسوس کرتی
ہے کہ اب اس کا کوئی جواز نہیں رہ گیا ہے کہ قوم کو ایک سامرا ہی اور تحکم پند حکومت کے
خلاف اپنے عزم پر قائم رہنے سے روکا جائے جواس پر مسلط ہا اور اسے اپنے مفاد اور
انسانیت کے مفاد میں کام کرنے سے بازر گھتی ہے۔ چنا نچریہ کمیٹی ہندوستان کے آزادی
انسانیت کے مفاد میں کام کرنے سے بازر گھتی ہے۔ چنا نچریہ کمیٹی ہندوستان کے آزادی
اور خود مختاری کے لاینفک بن کو ثابت کرنے کے لیے وسیع ترین ممکنہ پیانے پر عدم تشدد کی
راہ اپناتے ہوئے ایک عوالی جدوجہد شروع کرنے کی منظوری دینے کاعزم رکھتی ہے ،
انا کہ اپنی گزشتہ بائیس برسوں کی پر امن جدوجہد میں جمع کردہ ، اینسا کی طاقت تمام تر
طاقت کو بروئے کار لاسکے۔ اس می کی جدوجہد کو تاگز برطور پر گاندھی جی کی قیادت کے
طاقت کو بروئے کار لاسکے۔ اس می کی جدوجہد کو تاگز برطور پر گاندھی جی کی قیادت کے
تا کہ اپنی گزشتہ بائیس برسوں کی برامن جدوجہد کو تاگز برطور پر گاندھی جی کی قیادت کے
سلیلے میں ، وہ قوم کی بیشوائی اور رہبری قبول فرما ئیں۔

کیمی ہندوستان کے عوام سے اپل کرتی ہے کہ آنے والے خطرات اور صعوبتوں
کا سامنا وہ حوصلے اور مبر کے ساتھ کریں اور ہندوستانی آزادی کے تربیت یافتہ پاہیوں
کی طرح ،س کی ہدایات پر کمل کریں ۔ انھیں یہ بات یا در گھنی چاہیے کہ عدم تشدواس
تحریک کی اساس ہے۔ ایک ایسا دفت آسکتا ہے جب ہدایات جاری کرنا ہدایات کو اپنے لوگوں تک پہنچا ناممکن ندرہ جائے اور جب بھی کوئی کا تحریس کمیٹی کام نہ کر سکے۔ جس وفت ایسا ہو، ہر مر داور عورت کو، جو اس تحریک بیس شامل ہے، جاری کردہ عام ہدایات کو جب کے چہار گوشوں کے اندر دہتے ہوئے خودا ہے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہر ہندوستانی کو جو آزادی کی طلب رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، آپ اپنار ہبر ہونا چاہیے اور خودکواس دشوار گزار داراستے پر لگانا چاہیے جس میں سستانے کے لیے کوئی جگر نہیں ہے، خودکواس دشوار گزار داراستے پر لگانا چاہیے جس میں سستانے کے لیے کوئی جگر نہیں ہے، اور جو با لآخر ہندوستان کی آزادی اور خوات (کی منزل) تک پہنچائے گا۔

اخیری ، یہ کہ آگر جدا ہے۔ آئی۔ ی سی نے آ ڈاد مندوستان کے تحت آئندہ کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کردیا ہے، اے۔ آئی۔ ی سی تمام متعلقین براس امرکوا چی بارے میں اپنا نظریہ بیان کردیا ہے، اے۔ آئی۔ ی سی تمام متعلقین براس امرکوا چی طرح واضح کردینا جا ہتی ہے کہ توامی جدوج دشروع کرنے سے ، وہ کا تحرین کے لیے

ہ آزادی ہند ماہ میں ماہ میں ماہ میں ماہ ہے۔ اقتدار، جب بھی ملے گا، (صرف کا تکریس افتدار، جب بھی ملے گا، (صرف کا تکریس کے لیے ہیں، بلکہ) ہندوستان کے تمام باسیوں کی ملکیت ہوگا۔

ضميمه -5

# برطانوى حكومت كاساجون كابيان

۲۰ رفروری ۱۹۲۷ء کو بزیجٹی کی حکومت نے جون ۱۹۴۸ء تک (1) برکش انڈیا میں ہندوستانی ہاتھوں کو افتد ارمنتقل کرنے کے اسپنے اراد ہے کا اعلان کیا۔ ہر پہٹی کی حکومت کو بیامیر تھی کہ بری یار شول کے کیے ممکن ہوگا کہ وہ ۱۱مئی ۱۹۴۱ء کو کیبنٹ مشن یلان کی تنصیلات کو طے کرنے کے عمل میں اپنا تعادن دیں اور مندوستان کے لیے ایک ایا آئین مرتب کریں جو جملہ متعلقین کے لیے قابل جول ہو ..... بیامید پوری تیں ہوئی ہے۔ مرراس ، جمعنی، یو \_ یی ، بہار ، ی \_ بی ان صوبوں کے تما تندول کی (r)اكثريت ادر برارا سام ،ا زيسه اورشاني مغربي سرحدي صوبون اور دبلي ، اجمير .....مردار وادر كرك كيمائندون في يهلي اي ايك نيا آ تین مرتب کرنے کے کام میں ترقی کرلی ہے۔دوسری طرف مسلم لیب بارتی جس میں بڑال ، پنجاب اور سندھ کے تمائندوں کی اکثریت شامل ہے اور ای کے ساتھ ساتھ برطانوی بلوچستان کے نمائندے نے آئین سازامبلی میں شرکت ندکرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر میجسٹی کی حکومت کی ہمیشہ سے میآ رزورہی ہے کہ افتدار کی منقلی خود مندوستانی عوام کی این خواہشوں کے مطابق ہونی جاہیے۔ بیمرحلہ

بے حدا آسان ہوگیا ہوتا اگر ہندوستان کی سیائی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت ہوتی ۔ اس طرح کی مفاہمت کی عدم موجودگی میں ، ایک ایساطریقہ وضع کرنے کا مقررہ کام ، جس کے ذریعے ہندوستانی عوام کی خواہشات کا تعین ہوسکے ، ہزیجٹی کی حکومت کے ذریعے ہوگیا ہے ۔ ہندوستان میں سیائی لیڈروں سے پورے ملاح مشورے کے بعد ، ہزیجٹی کی حکومت بیداضی کردینا جائی افتیاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہزیجٹی کی حکومت بیداضی کردینا جائی افتیاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہزیجٹی کی حکومت بیداضی کردینا جائی کا کوئی ارادہ وہ نہیں رکھتی ؟ بیمعالمہ خود ہندوستان کے لیے طبی کی کوشش کا کوئی ارادہ وہ نہیں رکھتی ؟ بیمعالمہ خود ہندوستان کے (تیام کا کوئی ارادہ وہ نہیں رکھتی ؟ بیمعالمہ خود ہندوستان سے (تیام کی لیان میں الی کوئی ہاست ہے جوایک متحدہ ہندوستان کے (تیام کے ) لیے فرقوں کے ماہین خدا کرات میں مائع ہو۔

ہڑمیجی کی حکومت کا بید منشاء نہیں ہے کہ موجودہ آئین ساز اسمیلی
کے کام میں وہ مداخلت کرے۔ اب جب کہ بعض مخصوص صوبوں
کے لیے جن کے نام نیچ دے دیے گئے ہیں ، انظام کیا جا چکا
ہے، ہڑمیجٹی کی حکومت کو یہ بجروسہ ہے کہ اس اعلان کے نتیج میں
ان صوبوں کے سلم لیکی نمائندے ، جن کے نمائندوں کی اکثریت
اس کام میں پہلے ہی ہے شریک ہے، اب اس مشقت میں اپنا پورا
حصہ بٹائے گی۔ ای کے ساتھ ساتھ میہ بھی واضح ہے کہ اس اسمیلی
کے بنائے ہوئے کی بھی آئین کا اطلاق ملک کے ان حصول پر
مکنا جو اسے قبول کرئے کی خواہش نہیں رکھتے۔ ہڑمیجٹی کی
حکومت کو اطمینان ہے کہ جس طریق کار کا خاکہ ذیل میں چیش کیا
مکومت کو اطمینان ہے کہ جس طریق کار کا خاکہ ذیل میں چیش کیا
گیا ہے ، وہ ایسے علاقوں کے لوگوں کی خواہشات کی تعین کے
ہیٹرین طریقے پر مشمل ہے، اس سنتے پر کہ کیاان کے آئین کو:

(r)

(الف) موجودوآ ئين سازامبلي ش: يا (ب) دوعلاقة جوموجودوآ ئين سازاميلي من شريك ندمون كافيمله

كريں ، ان كے نمائندۇل يرمشنل ايك نئي اور عليحده آئين ساز اسمبلی میں .....وضع کیا جاتا ہے۔ جب بيكام كمل كرليا جائے كاتب بيكن بوسكے كاكہ جے ياجنيس افتدار منتقل كياجانا ب-العبد بدارياان عبد بدارون كافيعله كياجائ اس کیے بنگال اور پنجاب کے صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں (۵) یور پین ممبروں کوالگ کرکے ہرایک سے بیرکہا جائے گا کہ وہ اسے دو حصے کرلیں ،ایک مسلم اکثرین اصلاع کا نمائندہ جواور دوسر ابقیہ صوبے کا۔اصلاع کی آبادی کاتعین کرنے کے لیے ۱۹۳۱ء کی مردم شاری کے اعداد کومتند مانا جائے گا۔ان دوسوبوں کے سلم اكثري اصلاع كى وضاحت الاعلامي كضميم من كروى تى بيد ہر قانون ساز اسمبلی کے دونوں حصوں کے مبران کو ، جن کا اجلاس (Y) الگ الگ ہوگا ، اس رائے کے اظہار کا اختیار سونیا جائے گا کہ موے کا بڑارہ ہونا جاہیے یانہیں۔اگران میں سے کسی بھی جھے کی قطعی اکثریت بولارے کے حق میں فیصلہ کرے کی تو بولارہ کر وباجائے گااوراس كے مطابق انظام كياجائے گا۔ . ہوارے کے سوال کو ملے کرنے سے جل ممناسب میہ ہوگا کہ ہر جھے کے تمامندے پہلے سے بی جان لیں کہ اگر دونوں حصول نے بعد ميل متحدر ين كا فيصله كيا تو مجموعي طور يرصوبه كس أين ساز اسمبلی میں شامل ہوگا۔ای لیے،اگر کسی بھی قانون ساز اسمبلی کے ممبر بیمطالبہ کرنیں کے تو (پورپین ممبروں کے علاوہ) قانون ساز اسمبلی کے تمام ممبروں کا ایک اجلاس ہوگاجس میں اس معالمے کے متعلق فيصله كميا جائے كا كه اكر دونوں حصے متحدر بينے كا فيصله كريں تو موبه جموى اعتبار \_ المرا تين مازام بلي بن شامل موكا\_ النصورت مل كربوارك كأفيعله بوجائة والون سازامبلي كا (٨) ہر حصدان علاقوں کی طرف ہے جس کا وہ تمائندہ ہے بیا طے کرے

گا کہ بیرانمبر میں جودو متبادل صور تیں تجویز کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کواختیار کرے۔

(9)

بؤارے کے مسکے پر فیصلے کے فوری مقصد کے تحت، بنگال اور پنجاب کی قانون ساز آسمبلیوں کے ممبر مسلم اکثری اصلاع (جیسا کہ قیمے میں دے دیا گیاہے) اور غیرمسلم اکثرین اصلاع کے مطابق دوحصوں میں بينصين كيربي خالصتأعارض نوعيت كالكابنداني قدم بي كيونكه بيبات ظاہرے کہان صوبوں کے آخری بوارے کے متعمدے مدبندیوں کے سوالات کی تعصیلی جھان بین ضروری ہوگی ،اورجیسے بی بوارے سے متعلق كوئى فيصله كرديا جائے كا، كورز جزل كى جانب سے ان بي سے ہر ایک صوبے کے لیے ایک عدبندی کمیشن مقرر کیا جائے گا، جس کی رکنیت اوردوس دريافت طلب سائل متعلقه لوكول سے صلاح مشورے كے ذریعے طے کیے جائیں مے۔اسے ہدایت دی جائے کی کہ پنجاب کے د ذو ن حصول کی حد بندی کا تعین بمسلمانوں اور غیرمسلموں کے متصل اكثري علاتول كالخفيق كي بنياد يركيا جائے -بديدايت بعى دى جائے كى كددمرك ببلودك كالجمي لحاظ ركها جائے ال طرح كى بدايتي بنكال صد بندی میشن کودی جا میں گی ۔ جب تک کہ حد بندی میشن کی رپورٹ پر ممل درا مدنده وجائع ال وقت تك ال عارضي صديند يول كوبول كياجاتا رے کاجن کی جانب میں میں اشارہ موجود ہے۔

(۱۰) سندھ کی قانون ساز اسمبلی پورچین ممبروں کوالگ کر کے ایک خاص اجلاس میں طریق کارکی ان متبادل صورتوں کے متعلق خودا پنا فیصلہ بھی کرے گی ، جوادیر ہیرانمبر سم میں بیان کی گئی ہیں۔

(۱۱) شال مغربی سرحدی صوبے کی صورت حال استنائی ہے۔ اس صوبے کے تین تمائندؤں میں ہے دو پہلے ہے تی موجود و آئین مراز اسمبلی میں شامل ہیں لیکن بیدواضح ہے کہاہے جغرافیا کی وقوع اور دوسری مصلحوں کے چیش نظرا کر پورے وجاب یا اس کے کسی

حصے نے موجود و آئین ساز اسمبلی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کرلیا تو شال مغربی سرحدی صوب کوایی صورت حال پر نے سرے سے غور کرنے کا ایک موقع فراہم کرنا ضروری ہوجائے گا۔ چنانچہا کر اليي بات ہوئي تو شال مغربي سرحدي صوبے كي موجودہ قانون ساز اسمبلی کا انتخاب کرنے والوں سے استعواب رائے کیا جائے گا کہ پیرانمبرس کی متبادل صورتوں میں سے وہ کس صورت کو اختیار کرنا جا ہیں گے۔ بیراستصواب رائے گورنر جنزل کی سریرستی ہیں اور صوبائی حکومت کے مشورے سے عمل میں آ گے گا۔ برٹش بلوچستان نے ایک رکن کا انتخاب کیا ہے، مگراس نے موجودہ (11) آئین ساز اسبلی میں ابھی اپنی جگہیں سنجالی ہے۔اس کی جغرافیائی صورت حال کے پیش نظر ،اس صوبے کو بھی اپنی پوزیشن پر از سر نوغور كرفي اورمندرجه بالابيرا كراف تمبره ميں بيان كرده متبادل صورتوں میں سے کس صورت کو اختیار کیا جائے ، اس کا انتخاب کرنے کا موقع دیاجائے گا۔ ہرایلسی لیسی گورز جزل اس امر کا جائزہ لےرہے ہیں كرسب سے زیادہ مناسب طریقے سے بدیو كركیا جاسكتا ہے۔ آگرچہ آسام اپی آبادی کے بیشتر صے کے اعتبارے ایک غیرمسلم صوبه ب، مرضلع سلبث جوبال سيمتقبل بال كى غالب آبادى مسلمان ب-ايك مطالبدر كيا كياب كراكر بركال كابواره موتوسلبث كوبركال يحسلم عصي من شامل كرديا جائد - چنانجدا كربي فيصله كياكيا كه بنكال كونتيم كردينا جاهية وكورز جزل كى سريرى مين اورآ سام كى عارضى حكومت كمشور الصلح سلبث مين أيك استصواب رائ كياجائ كاءبيط كرنے كے ليے ملع سلهث كوصوبة سام كے ليے ایک جھے کے طور پر برقر اور بہنا جاہیے یامشرقی بنگال کے نےصوبے میں مم کر دیا جاتا جا ہے، ایک صدیندی میشن جس کے دریافت طلب مسائل بنجاب اور بنگال کے مسائل سے مماثل ہوں سے ،اس غرض

ابدالکام آزادی بند الکو فاق فاق فاق الحق المام آزاد کی ابدالکام آزاد کی اور متصل است قائم کیا جائے گا کہ شکع سلہث کے مسلم اکثریتی علاقوں کی حدیں مقرد کردیے، جسے بھرمشرقی اصلاع کے مسلم اکثریتی علاقوں کی حدیں مقرد کردیے، جسے بھرمشرقی بنگال کونتقل کردیا جائے گا۔ صوبہ آسام کا یاتی حصہ، بہرحال موجودہ

آئین سازا مبلی کی کارروائیوں میں اپی شمولیت کو برقر ارر کھے گا۔ اگر میہ طے کیا گیا کہ بڑگال اور پنجاب کونتیم کردیا جائے ،تو ضروری

ہوگا کہ نے انتخابات کرائے جائیں تا کہ بیصوبے اپنے نمائندوں کو ۱۱ مرک ۱۹۴۱ء کے کیبنٹ مشن ملان میں بیان کردہ اصول

کے مطابق ہردس لا کھی آبادی برایک کے حساب سے مفتخب کر

سكيل داييابى انتخاب سلبث ميل بحى كرانا موكاء اكريه فيعله مواكه

اس مناع كومشرقى بركال كاحمد مونا حاسب - برعلاقے كونمائندوں

ی جونعداد منتخب کرنے کاحق ہوگااس کی تنصیل حسب دیل ہے:

|   |       | * * |        |     |             |
|---|-------|-----|--------|-----|-------------|
| ن | ميزاا | سکھ | مسلمان | عام | صوب         |
|   | ٣     | مغر | ۲      | 1   | فضلع سلبث . |
|   | 19    | مغر | P      | 10  | مغربی بنگال |
|   | ۳۱    | مغر | 19     | Ir  | مشرقی بنگال |
|   | 14    | ۲   | ır     | ۳   | مغربي پنجاب |
|   | 11    | ۲   | ۳      | Y   | مشرقی پنجاب |

(۱۵) انھیں جو ہدایات دی جائیں گی اس کے مطابق ، عناف علاقوں کے نمائندے یا تو موجودہ آئین مباز اسمبلی میں شامل ہوجائیں مراز اسمبلی میں شامل ہوجائیں کے بیائی آئین مراز اسمبلی کی تفکیل کریں مے۔

(۱۲) کوئی بھی بڑارہ جس کا فیصلہ کیا جائے ،اس کے انظامی نتائے پر جتنی جلدی ممکن ہو سکے ندا کرات شروع کرائے ہوں گے:

( الف) نما کندول اور حسب ترتیب جائین عہد پداروں کے ماین ان تمام امور کی بابت جوابھی مرکزی حکومت کے زیرا نظام بیں۔ بشمول دفاع ، مالیات اور دسل ورسائل۔

عہد یداروں کو اقتدار کی منتقلی کے لیے تو انین چیش کرنے کی تجویز رکھتی ہے۔ یہ ہندوستانی مجالس آئیں ساز کے اس تق کے تیسکی وہ مناسب مدت میں اس کا فیصلہ کرلیں کہ ہندوستان کا وہ حصہ جس کے بارے میں انھیں اختیار حاصل ہے، برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہے یا نہیں ،کوئی تعصب نہیں رکھتی۔ متحدہ میں شامل رہے یا نہیں ،کوئی تعصب نہیں رکھتی۔ ہزایکسی کینسی گورز جزل ، وقافو قالیے مزیداعلانات بھی کرتے ہزایکسی کینسی گورز جزل ، وقافو قالیے مزیداعلانات بھی کرتے رہیں گاریا دوسرے مسلوں کے سلسلے میں ضروری ہوں۔ کاریا دوسرے مسلوں کے سلسلے میں ضروری ہوں۔ پنجاب اور برگال کے مسلم اکثریتی اصلاع ۱۹۴۱ء کی مردم شاری کے مطابق حسب ذیل ہیں:

ارپنجاب

| كوجرانواله، كوردال يور، لا بهور، شيخو يوره، سيالكوث | لا ہورڈ ویژن   |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| انك، مجرات، جهلم، ميانوالي ، راوليندي، شال پور      | راولینڈی ڈویژن |
| دُره غازی خان، جھنگ، لائل پور، منگری، ملتان         | ملتان ڈویژن    |
| مظفرگڑھ                                             |                |

٢- بنگال

| چناگانگ، نواکھالی، نمیرہ                            | چنا گانگ ڈویژن  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| باقریخ، دها که، فرید پوره میمن شکه                  | ڈھا کہ ڈویژن    |
| جيور، مرشدآباد، عديا                                | بر کی ڈکی ڈویژن |
| بوكرا ، دنيا بور ، مالده ، يابته ، راجنان ، رنك بور | راجثای ڈویژن    |

# اشاربير

١١٥٠ مال ١١٩ مال ١١٩ - ١١٥ ٢٥١ -

14

استخاب : ۱۳۳

اقترارش : ۲۵

ی۔آر۔داس کے بارے یں: ۲۲،۲۲ء

74.70.77.77.77.74.79

على بورجيل: ١٠١٢٣

دهلی کا تمرس کے صدر: ۳۴

يارليماني يورد : ١٣٠

جنك كي كوشش: ٩١٩، ١٩٠٠ ١١١

والسرائ كي يشكش يدانكار: ٥٠

كريس معتادل فيال: ١٥٥ ٨٥٥ ٢١٠٥٥٠

ect ectessisses of other

A+LALLALLILYILDILY

-10%-107-100-1+1-92-94-90

2012 BALLANDON TOLD NOW

. App. ppp. 441. 4712 1772 7674.

attiatianti-Latopator

17

آبروبیم: ۱۲۲ آباریه به نی کریلانی ۱۲۸، ۱۰۰، ساا، آباریه به نی کریلانی ۱۲۸، ۱۰۰، ساا،

آرتخرمور: 191

آزادمولانا إوالكلام :٢٠٤٠٨،٩٠٦١

آيا واجداد: اا

پيدائش وتعليم: ١١٠١١

قلى نام، آزادا عنياركرنا :١١٠

انقلاني سياست مين شموليت: ١٩٠١٨٠١٢١٥٥

غيرمكلي سفر: ١٢:١٤،١٢٢

سیاس سرکرمیان: ۱۱۰۵۱۰۲۱۰۸۱۰۱۲

كاندهى جي اور تلك من ملاقات : ١٠٠

بحييت صدر كالكرس: ١١٠٠١١،١١١،١١١،١١١،

٣٠٠ ٢٧٠ ٨٨٠ ١٥٥ ١٢٠ ٨٤٠ ١٢٥

alraciry allegires of the th

401271212 0212 4912 9912 ++12

141/141

वाष्ट्र वाष्ट्र वाष्ट्रवाष्ट्र वाष्ट्रवाष्ट्र

### ر الاستار الداري المنارية الم

مسلم ليك ساختلا فات: ٩١

كريس كي يشكش يرقر ارداد: ١٠١، ١٠١.

قرارداد کے لیے قومی مطالبہ: ۱۰۱ء ۱۱۱

شمله کا تفرنس کے لیے نکات: ۱۵۳،۱۵۲،

101

انتخالي منشور: ۱۲۱،۱۲۰ ۱۲۱،۳۲۱،۱۲۱،

rridya

كاندى بى كى صلاح كوتبول كرنا: ١٧٥١

اعرين يشل آري كادفاع: ١٨٠ ١٨٠

كيبنث مثن بلان: ١٨٥ ، ١٨٨

وستورساز اسمبلی میں شامل ہونے پر مضامندی

4.1

بارليماني مميني كااعلان: ٢١٨

ليك سےزاع: ١١٤

مطالبات : ۲۳۲

تقتيم كامنظوري: ۲۵۳،۲۲۹ ،۲۵۳

شال مغربی سرحدی صوبہ کے بارے میں:

TOA

بارلیمانی یارٹی کی میٹنگ :۲۹۲

الميم يم :١٥٨

ו בין בין ביית פנפט : 199 ואון

المين ولكنسن (مس) ۲۲۲۳۰

الل الن الن الري : ۱۲۸

كريس كي في س كيار الدين : 24 ،

### क्रिकेन के किन्द्रिक अंदर्श हैं।

ا کریس کی بیش کی سکے بارے میں : ۲۲

اعْرِين المَيْز يكثوكوسل: ٥٠، ١٣١١، ٢٢٨

اغرين يشتل آرمي:٧٤

التريشل كانكرى :٢٨، ٧٨، ٥٩، ١٩٠٠

ተየኑ ግተክ ፈተኩ የተኩለግኩ ነካኩ

۱۳۲۲ ۵۰۲ ۱۲۵ ۱۳۴

110

خصوصى اخلاس: ٢٢

ع كيورا جلاس: ٢٢

عميانيش : ۱۳۰ ساس، ۱۳۳

قرامدادة زادي : ۲۲

وركتك ميشي : ۲۳

محل میز کانفرنس پیس شرکت پردضامندی:

17

متعسیدافتداری ۲۵: ۲۷، ۲۲ م

وزادت کی تشکیل : ۲۷

دعی اجلاس: ۱۲۲

تروتي اجاي : ٢٩

والدحاقر الداد : ۲۲

رام کرداجلاس : ۱۳۳

كريس كي تجاويز كي باركيس: ٨٣٠

۸۳

مريس كى ييش كش كومسر وكرنا : ٨١

مطائيت اختلاقات : ٨٨

#### 

و آزادی بند فاق فاق فاق فاق فاق فاقت

یا کتان کے قیام کے بارے میں:199

المصفيل: ۲۰۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱

rractiocionarm

آصف على (بيكم) :١٥٥١،٢١١

آغاخال بيلس ١٢١:

اللانك: يساا

اجمل خال ( عيم )۲۵،۳۳،۳۳،۲۳،۲۵

١٤٤ : ١٤٤) - ١٤٤

اربندو كموش: ١٦٠١٥

ارول (لارق): ۲۳

استالين : ١٧٤٠ ١٢٤

الميشمين : ۲۹۱،۱۳۲،۹۲

اتصاری (ڈاکٹر): ۲۴

اتوام تحده: ۱۰۱۰،۳۲۲ ما۳۲

الاذير : ١٤

البلاغ : 19

اليلال : ٢١٠١٩

ולק בוננוש: אאד

امرت بازار پتریکا: ۱۳۲

امریکه :۱۳۵،۵۳،۲۰

اغياليك :٢٣٣

ايم اين رائ : ١٢٤

ايوان (سر)جيكنس : ١٢٥

AOCATCATCALCA.

لاردويويل سے ملاقات: ٨٧

گاندهی جی سے اختلاف: ۹۹،۹۸

بیوی کی علالت اور موت: ۱۲۲

سیاسی قید یون کی رہائی کامطالبہ: ۳۲، ۳۵

جوابرلال تبروك بارے يس: ١٢١،٣١١

کاندهی جی کی حمایت: ۱۷۴، ۱۸۷، ۲۰۱

كريس عداكرات: ١١١٠

مندوستان مین فرقه واراند سوال: ۱۸۴،۱۸۳:

كيبنث مثن عن مداكرات : ١٩٢١/١٩٥

كبينث مثن بلان بركا ندمى جى سے تبادلہ

خيالات : ١٨٥

تعلیم مندے بارے س : ۱۹۱۰۱۸۲

لاردا كن لك في ملاقات : ١٤٤

بارلیمانی مینی کی مبری: ۲۱۵

عبوری حکومت: ۲۱۵

ويويل كي تجاوير :: ٢١٨

لاردويوس كيازے س : ٢٣٦٠٢٣٥،

YTA:YTZ

لارده ما ومث بين مصيري ملى ملاقات:

179

كرشنامين كاتغررى كامخالفت: ٢٢١٠

تعتيم كى خالفت: ١٧٧

قوج كي تعليم كيار خيل:٢٧٨٠٢٧

الالكارازاد الم

Berthard Filling

يال الم

يرطانيش عام انتخابات : ١٥٤

بلديونكم : ۲۲۹،۲۲۱

attata attatas att : JE

114-114-14-4-44-47 -LZ

-149.149.144.189.1891.

crrzcrrycriacrizcriicroa

cryvelatatures elected

arrarrarrara.

PEALTEY FE

يولايماني ديائي: ٢٧ ، ٨٧ ، الاراا

1179.

مبركا عريس وركت ميني : ١٢٠

- TY. PA. PA. YZ. P. OYERER : C

112110111711711711111111111-1-4

The state of the s

さんだいろんけいこうりょうひょうしゃ

croper-rereseles Color

itarity\_attactivati

Laditalist Libbish Libbish bar

ني کي کير : ۱۵۰۰۲۸

يريميناتوسمال: ۲۲

نی کی رائے: ۱۲۱

ييم فيلذ ظر: ١٥

ینا بھی سیتارمید (ڈاکٹر): سااہ ساا

پخونشان: ۲۲۰٬۲۵۹،۲۵۸

برشوتم داس شدن : ۲۲۲،۲۱۲

ילוונג : מסיף פידרים דו

ביות: אבוייזיוים וייף פוייריו

ينجاب: ۸۲،۵۲،۳۷،۲۵،۲۲،۲۰۱۸

121121117110011011172

イドルドルルとタイストインとアイスト

MAINZANZZINZY

.TTT.TTI.TOILTAA.IAA

משאים איר אירדי

يند ت كووند بلهي ينت : ١٣٦١ ، ٢٦١،

TYP .TYP

یندن مدن موبن مالوبه :۳۲،۳۱

109:42

پارے چران مرکار: ۱۳۰۰

3. 1116 Designation 1117

ينتفك لارش (لارز): ١٨١، ١٨٥، ١٩٢١م

10/21-12/9L

TictedAclとdYdr: でき

تحریک عدم تعاون: ۲۸۴

ٹالٹائی: ۲۱

المُنرآف انديا: ١٢٠،٧٤

توكيو : ١٥٨.

طیان: ۵۰،۲۵۰،۵۵۰۸،۹۸،۹۸،۹۸،۹۸

12210110 THE PRICE

MYNOLAGIZA

جايانى حمله (بندوستان ير): ۵۵،۵۳

44.94.90.09.04

برماير قبضه: 99

يرل بازير برحمله: ١٣٥

جان متفائی (ڈاکٹر) :۲۱۲

די שונש : די

جال الدين مولانا : ١١

جميعة العلماء بمند: ١٤٢

جنك عظيم أول: ١٥٨٠١٢١١،٨٩١

جنك عظيم دوم : ١١٨٨

جوابرلال نيرو ۲۸، ۱۳،۲۷،۵۰،۵۰،۵۰

-IIPZI+PZI++ZAIZAZAZAZAZAZ

arzaryana ank arzano arc

AND APPLANTS ON SONS ON SONS ON AND APPLANTS ON APPLAN

20-6-1-49-1-9A

بحثیت صدر کا تحریس: ۲۸

كانكريس وركنك ميني بيس ٢٠١٠

انفرادی سیت کرہ تحریک کے کیے رضا کار: ۵۲

ووره حيل : ۵۹

كريس كى يشكش كے يارے ميں: ٨١،

14.49

مرقاری: ۱۱۱۰ سااه ۱۱

آزادے تعلق: ۱۹۴

تماینده حکومت کے لیے تشمیر کی جدوجہد سے

دفیری :۱۹۵

بحييت صدر كالكريس: ٢٠٢

مميئ كي يركيل كالفرلس ٢٠٢٠٢٠

وستورساز المبلي مين شموليت يررضا مندي

1+1"

الرالاال المحاجمة الرالاالا المحاجمة الرالاالا المحاجمة ا

خدائی خدمت گار: ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۵۲،

**1716174** 

خلافت: ۲۲،۲۰

خيرالدين (مولانا) : ١١

دستورساز اسمیلی: ۲۰۲۰۳۰،۲۰۳۰،۲۰۱

۷۳۰، ۲۲۹، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۳۰

472.47

وارالعلوم : ١٤

ديو تحرراد: ۲۹،۱۲۷،۱۱، ۱۱۹،۱۲۷

دولت متحده: ۱۲، ۲۵، ۲۵، ۱۲۳، ۱۹۸،

PPA.PI., P. 4. PTO

دجيرو بمائي ديبائي:١١٢

دى نائمنر: ٥٥

ڈائریکٹ ایکشن ڈے : ۲۰۹

دُ مِلْ نيوز :٥٥

داكر حسين (داكر): ۲۸۳

נובעניבלו : איו מיי גדו דיי איי

+142.414.410.4.9.110.1++.44

MAP

ى آرداس كے خلاف: ٣٥،٢٢

التميري پروگرام: ۲۳

كالحريس وركك سميني من ٢٠١٠

الحركرلاياجايا فيا

كاعريس يار فيناني ميني كي ميري: ٢١٥

و آزادی بند وی می وی وی وی وی وی وی

عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے دعوت:

1.4

عبدرى حكومت مين شموليت كي ليمسلم ليك

سے ایل :۲۱۷

شالی مغربی سرحدی صوبه کا دوره: ۲۲۲

ما ؤنٹ بیٹن کی ثالثی کی مخالفت: ۲۴۴

تقییم کی حمایت: ۱۲۹،۲۲۸،۲۲۵ ما

كاندهى جي كي تجويز كي مخالفت : ٢٥٠٠

جوكيندرناته منذل: ۲۱۸

بيركاش زائن: ۲۹۲،۱۲۱

يحى كيتا: ١٨٣

عاعدتي في : 119

چندریگر : ۲۱۷ .

چيا تک کاکتيک جزليسيمو: ١٢،٢٠،٥٩،

A9:AA:ZA:YP

چوری چورا کا داقعه :۳۲

چياخال: ۱۲۲۰۱۲۰۰۱۱۹ يانه ۱۳۳۰

حدیندی : ۲۲۲

خان بهادرالله بخش: ۲۲،۲۷، ۲۷

خان صاحب ( ڈاکٹر ): ۲۵۸،۲۲۵،۲۲۳،

141

خان عبدالغفارخان: ۲۵۲۰۲۲۲،۵۰،۲۸

14 .. roq. roL

مبركا محريس وركتك مين ١٠٠

#### و آزادی بند و محکومی و محکومی و محکومی و محکومی و ایرانظام آزاد کی بند محکومی و ایرانظام آزاد کی

TIMEY. PO. PROT

ی سانج بمایما: ۲۱

ى داج كويال آجاديد:٢٥١٠٨٤١١٨٢

ی شکرن تابر:۳۳

سریل دیڈکلف (سر)۲۲۲

شفاعت احرخال: ۲۱۹

شالى مغربي سرحدى صوب : ١٩٢١ ، ٢٥١،

770,777,771,709

شمله: ۱۰۵۰ سهما، ۱۳۹ ۱۳۹۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۱، ۱۳۳۱

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

شمله كانغرن : ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۵۱۰

14+ 114 11+ 2109 110A 110L

MY TID . 199 JAP JEA JE

Trz.Fry

شوكت على: ۲۲،۲۱،۲۰

شيام سندر چکرورتی: ۱۵

شيامايرشاد كرجي (واكثر) :۲۹۷

صوبائي څوري ري:۱۸۲،۲۵،۲۵۲ ۱۸۳۱

طاہر(کھ): الله

ظايروتري : 11

ظهیر(سیطی): ۲۱۹

عامهمافي : ١٢٠

عيمالله(شخ) 190

عدد ( تخ تر): ١٤

انتخاب بحييت صدردستورساز اسمبلي :٢٣١

راشربيه وتم سيوك سنكه: ٢٩٢

رامیشوری نهرو :۸۹

راولینڈی:۱۹۵،۲۲۵،۲۲۸،۲۲۸

ر فيع احد فقد والى: ٢١٩

رندهاوا : ۲۹۰:۲۸۱

زایدسین:۲۹۱

زبيده بيكم :١٢

سائمن مميش : ۳۳

سبعاش چندر بوس: ۲۵ ، ۵۵ ، ۵۸ ، ۵۷ ا،

141

حرفتاری : ۲۲

جرمني كوفرار: ۵۲

مرت چندر بول:۲۰۲۰،۲۰۲۰

سروجي تاكثرو: ٢٧م ١١٥٠١١١٠١١١١٥١١

كالحريس وركتك ميني بس : ٢٠٠

سری کرش سبنا :۲۹

سری نگر:۱۹۲،۱۵۹

سكريرى آف استيث برائي بند:١٣٨٠١٣١

سكندرحيات خال:۱۹۲،۸۲

سنده : ۵۱، ۲۲، ۱۵۵، ۲۲، ۱۹۲۵ و ۱۹۲۵

PPTCPPICKE OCPANICALITY

سوارج بأرنى ٢٣٠

יש בדנב כוש יי אויירון פין בייו ויין

عبدالرب تشتر: ۲۱۷

YIYS AIYS IYYS YYYS MYYS YYYS

17-

على برادران:۳۲

من على بورسنشرل جيل:۳۱،۲۲

على گڑھ يارتي:19

غضنفرعلی: ۱۱۲

فرقه وارش قسادات: ۲۸۲،۲۸۱،۲۷۸۸

فرقد واراندمسكد:۹۴،۹۱،۸۵،۸۳،۸۲

فرنيكلن في روزولت : ۱۱۲،۲۲،۵۹،۵۳۳

ITZ: ITO: ITY

ہندوستانی سیای لیڈروں کے درمیان

مصالحت كي كوشش :٩٧

مندوستان کے بارے میں: 99

فیروزشاه مهند (سر) بری ۱۳۷

قراردادلا بور: ۲۸۱

قرآن :۱۲۸

تطب الدين (خواجه) :۲۹۰،۲۸۹

كالحرير بموشلست :۲۰۳،۲۰۲

PZYOZETY+OZOOYA: ZIJ

كريل من : ١٥٠٨٥٥٠ ١٢٠ ١٢٠٥٨٠٥٨

772.771.170.94.9T

كريس مشن كي چيش ش:۲۲-۲۰۸۷،۵۷ كلنته يمل آل: ۲۲۲

2011-1915-485 4915-4915-4915

ICV

كريس ستير و (سر) : ١٩٢٠ ١٩٢٠ ٢٠٠١، **バスタバスペパイペパペパ・アッタディニオ** 2012 2012 ADIS 22 21 21 21 2012 ~~\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

روس کا غیرسر کاری دوره: ۲۵:

773

کاندی تی ہے بات چیت: ۵۰

مندوستانی ریاستوں کے بارے میں:۸۳

کینٹ مشن کے بارے میں : ۱۸۱، ۱۸۱،

19AzIAD

آ زاد کی تجویز پی خصوصی دلیسی: ۱۹۸

كرزن(لارؤ)١١،٥١٠

كرم يوكن: ١٥

مشمير: ١٥٨، ١٥٨، ١٩٥، ١٩١٠ ١٩٥،

كريشك يرجايار في:٢١١

كرشيامين: ١٢٠٣، ١٢٠٣، ١٢٠٥ ٢٠٠٩

مكك : عناانهان ۱۸ نوس الله ۱۹۸۰ مارد د

THE THE PART OF THE PART THE

كلكته مين فسادات: ٢٧٢٠٢٥٣

كليمن اليلي : ١٩٥٤ ١٨١، ١٨١٠ ١٩١٠

7775 P775 7775 7775 6775 7775 P775 7675 7675 7775

كميونست: ٢٢٢٥٣١١

كنزروييويارني : ٢٥٦

کیبنٹ مشن نے ۱۹۱۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱

کے۔ان،کانجو (ڈاکٹر): ۳۵

کے۔القے۔تریمان : ۱۲۰۸۱۰۲۹، ۲۲، ۲۲

10+

> سیاست میں داخلہ: ۲۰ تحریک عدم تعاون کا آغاز:۲۲،۲۱

> > ربائی:۳۵،۲۳

جنگ میں عدم شرکت : ۲۲،۳۱۱ برطانه کو بنگر سے جنگ نه کرنے کامشورہ: ۲۲ منتورہ: ۲۲ منتورہ افواج کی فتح: ۵۷

جنگ کے بارے میں:۳۲ مندوستان جیموڑ دوتر یک: ۹۸، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۲۸،

141

۲ ۱۹۴۱ میس گرفتاری:۱۱۱۳۰۱۱

يرت: ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۱۲۸۹ ما ۲۸۹ ما ۲۸۹ ما

ربائی:۲۲۳

علالت: ۱۲۲

برلاما دس میں: ۱۳۰۰ تغییری کام کامشورہ: ۹۵۹

و قاقی دستور کی حمایت: ۱۸۷

آ زادکومشوره:۲۱۲

آسامی لیڈروں کی حمایت:۲۲۹

æ,

348 348 348 13 (IVI) 16 (18 ) 16 (18 ) 16 (18 )

لا تور: ۲۲، ۱۲۸، ۹۴۱، ۲۸، ۹۷۱، ۲۸۱،

277.474.6770.6770.198

یا کستان مخالف تعرید: ۲۲۴۰

لالدلاجيت رائے: ۲۲

لتنتفكو (لارز): ٥١

لوكمانية تلك : ۲۰

ليافت على خان: ٢٠٩٠، ١٢١، ٢٢٠، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢

12 6 16 16 16 16 16 17 17 17 17 1

عيوري حكومت بن وزير خزانه بنا: ١٢٢

اندن مذاكرات ش الكب كي نما تندكي: ٢٢٩

عبوري حكومت كے بجث كى پيشى: ٢٣١

ليبريارني:١٥٩٠١٥٤٠١١٠٠١١٠٠١١

101-100-100-119

ماونث مينن (لارق): ١٣٩، ٢٣٠، ١٣٢١

TOTAL TOTAL LYCEL LYCEL POTE

. TOY . TOT . TOT . TOI . TO

**תמז.ף מז.ירץ: יוררן: מרז. וררן:** 

12212012757777

thrath.

كالحريس اور ليك معمالحت كي كوشش: ٢٢٠٠،

PAR

پٹیل اور نیروکونٹیم پر رضامند کرنا: ۲۳۳،۲۳۲ یاکتان کے تصورے اتفاق کے لیے کرشنا できるからからからはいいりでき

تقتيم كى مخالفت: ٢٢٧٨، ٢٧٩

نوا کھالی کا دورہ: ۲۲۸

لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات: ۲۵۰

بهاركوروانكي:٢٥١

نيل ساحقاج:٢٨١٠٢٨٥

وبلی میں فرقه وارانه فسادات پر بے چینی:

MACHAYAMA

ویلی میں فرقد واران قسادت سے ندیشے پر پٹیل

کی نکتہ چینی: ۲۸۵

مسلماتوں کے ساتھ روپہ: ۲۸۹،۲۸۸

th 9.th+:ニノ

railt Jan

حل:۳۹۳،۳۹۳

كا عرص جي ارون معابده:٢٢

کلمرک: ۱۵۸۰۱۵۲ ۱۸۵۱ م

گول میز کانفرنس: ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۸۱ م

كوني تاته بردولوني: ٢٢٧

كوۋىت: ٢٩٧

مور منت آف اعربا ایک : ۲۴، ۲۵، ۳۰،

MINEY

محو تملے: ١٢٧٢

או אלעני ישרואים

لاباشيه مربحادت:۱۳۳

#### 

مین کونهرو کے واسطے استعال کرنا:

۲۲۵

کیبنٹ مشن بلان کی مخالفت: ۲۰۱،۱۹۵ ڈائر یکٹ ایکشن ڈے کے احکامات: ۲۰۹ لیگ کے عبوری حکومت میں شمولیت پر رضا

مندی : ۲۲۰

لندن ندا کرات میں لیگ کی نما ئندگی: ۲۲۹ ------

دوتو ي نحره كا آغاز: ۲۳۲

با کستان کے پہلے گور زجز ل: ۱۷۱

محمربادي: اا

مدرال: ۲۰۰

عريث: أناء ١٢

124 124 126 126 126

گاندهی جی سے ملاقات: ۲۲۸ تقتیم کوٹا لنے کے لیے گاندهی جی کی تجویز کی سفارش: ۲۲۹،۲۲۸

تقتیم پربنی تجویز: ۱۲۱

فرقہ وارائد فساوات کے بارے میں: ۲۵۲ء ۲۸۲

منصوبہ: ۱۷۲۱ میں ایکا پاکستان کے افتتاح کے لیے کراچی جانا: سوریو

ماؤنث بين (ليدي) : ١٢٧٣

محزعلی: ۲۲،۲۱

cion cion cion cion cinq cina
cion cion cion cion cion cinq cina
cromero ciana cial cioo
crimerimenta cria cria cria
crimerimenta cria cria cria
crimerime cria cria
crimerime cria cria
crimerime cria
crimerime
crimerime cria
crimerime
crimerime cria
crimerime
c

کانگریس ست علی کاری مطالبه: ۱۳۹۱،۱۳۷۱ مطالبه: ۲۳۹۱،۱۳۷۱

#### 5 11) [ ILVIVI 144.44.44.44.44.44 350

ق آ زاری بند و دو دو

PT1. 199. 19A

كالكريس كےخلاف يرويكنٹره: ١٩٤،١٢١

حقيقت اورمقصد: ١٢٨ ١٨٨١

تقسيم مندكامطالبه: ١٩١١-١٩٩

قرار داولا بور ( قرار داد پاکتان ) :۱۹۲۱

14+c++

کانگرلیں ہے اختلافات:۱۹۴ بعض ممبروں کی آزاد ہے ملاقات:۱۹۸

دياة من آكر كيبنث مثن يلان كى مقبوليت:

T+0.19A

دُارٌ مِک ایکشن:۲۱۳،۲۰۵

كيبنث مش يان كومستر دركرنا:٢٠٥

عبوري حكومت من شموليت: ٢٢٢

كالكريس كافالفت: ٢٢٧

عبورى حكومت ميس ماليات كاعبده: ٢٢٠١

كلكته كوماصل كرفي يراصرار:٢٧٦

اہم مسلم افسران کے پاکستان جائے پر زور:

14.

حصول ياكستان:٣٢٢

مسورى : ۱۹۲۰-۱۹۲

مصطف كمال ياشا: ١٨

11:26

مظهرالت: ١٨١٠

مهاد بوديها كي: ١٠٩٠١

منورالدين (مولانا) : ١١

موتى لال نهرود ۱۷۲،۳۵،۳۴،۳۳،۲۳۶

مور \_لِمنثور بفام (اصلاحات):۱۴۸

موظفیکوچیمسفورڈ اصلاحی منصوبہ: ۳۰

میرابین:۱۰۸

ميونځ پيک :۳۹

ناگاستاكى:۱۵۸

نيشل كانفرنس: ١٩٥

بيشنل بيرالذ:۱۷۲۱۲۱ اس

تواکمالی: ۲۳۸، ۲۳۸ ، ۲۳۸، ۲۵۳، ۲۵۳،

240

نيويل چيبرلين : ۳۹

نيوز كرانكل: ٨٤

يحوبار:۵۳

وزیرستان کے ملک: ۲۲۵

ورد سورته: ۱۳۳

وسلن يريل:۱۳۵،۹۳،۷۹،۵۷،۹۳،۵۳،

roy, tol, trz.irz

ولن مدر: ٨٩

ولو یا براوے: ۵۲

פעל (עול) יאי דאישיוי ביוודיווי

1971/291/2010MIDT

برطانوى اقتدارى والبى كاامكان بسهم

استعف ك بين ش ٢٣٩٠٢٣٠

#### 

و آزادی بند وی وی وی وی وی وی وی وی

خدمات:۲۳۲،۲۳۲

كرشنامنين كي تقرري كي مخالفت: ٢٢٧٢

פשלט (עול) : אום בסרידון שווי

PPP21421PP21PY

والمر : ١١٠٠

روس يرحمله: ١٢٤

مايول كبير: ١٣٩ ، ٢٠٠٧

بتدوسلم انتحاد :۲۷۲

بندوسكم اختلافات: ٢٣٩

بالرومياسيا: ١٢٥،١١٥١،١٢٩٠، ٢٩٥٠٢،

194

مندوستان ٹائمنر : 22

مندوستان چيوز دوتر يك :۸۹،۱۱۱،۱۲۱،۸۹۱

مندوستان چیوز دوقر ارداد: عداءاااه۸۱۱

مندوستاني بحربية:٥١٤٥ ١

افرول سے ملاقات: ۲ کا، ۲ کا

بمبئ میں بحربیہ کے افسروں کی بغاوت: 221

مندوستان رياستون كامسكه: ٩٨٠

ميرشيما: ۱۵۸

يونيسك يارنى:٢١١١١١١١١١١١١١١١١١١

يوم ساه: ۹۰۹

Marfat.com

يندف بي مادخاه خال بمرداري مين مولانا اورمها تما كاندي بيندت بي مادخاه خال بمرداري مين مينتك موماي ما ۱۹۴۷ء

آذادى هند ( اندًا ولسم فريم ) في آخر كارخود اين آزاد ك جيق له الص فود اوشق بياني كالمكل متن المبربند كرك بنينك لا بَهُرِيرِ وَكُونَ الْمُرْتِينُ فِي أَرِكَا يُورُهُ مِنْ وَلِمِي يَنْ يَنِي بِينَ يَكِي محصور رکھے گیا۔ ١٩٥٨ء يرص راد كا مولانا آزاد اور راسم بمايون كبيرنے اتباعض كے بلے ایک قدرے مختراورنظر انھے ثدہ مودہ پینے كياتھا، جرص برص اليه واقعاق اور تأثرات جو بالخفوص ذاته نوعيج سے الکے کردیئے تھے۔ اثاءتھے کے پہلے بھے مالے برایھے مودے کے تین برے ایکی فضا در اُس وقت سے بیارہ تانع ماجا چياھے۔ اے ہارے سانے مکترے تنے ہے۔ ایک عدالتھے ایک ك ذياية سمبلاف ي رائع به المان كے تمام الفاظ اور فبقرے بولے كے تواہے كے تواہ كے تواہ كے تردیتے كئے برجے ، بد مارے کا اس برادم ال مجھ اور م ال مجھ اور محص کواگیا ے یہ شخصاص امر کا انتخاف کراے کہ ایسی کے رتباط شره مفحات إربي بيرت بنزت مترقبادقالع المُنْ في رُه رَفيات، البين الله الله المازه ورا يرجي الله جن كے اعتصے بيانير لقابيانے مختلف ممراب -أمص دورت متعلق افراد اوروا فعاتص كص بابتص ولانا آزاد كحص ب بالانداوركم محص الواص الفاقص نه كري عربم بندون انصك ايك عظر فرندك وياندارى اورتمن كرت مرس راب

ملتنج ملتنج مال تيسرى منزك الايو ملتنج مال صرف الكيث ارزوبازار الايو الماكنية مال

